# 

حَنهِ عَولانا مُحَدّ لُوثِيفُ لُدَهِ بِالْوَى اللَّهِ بِيكَ لَهُ



سنت کے مطابق نماز پڑھنا
نماز۔ مناجات البی کانام
اللہ تعالی کی وصلنیت
عبدیت کاملہ
عبدیت کاملہ
امت میں اختلاف کاسب
جدیقیم کے نتائج
بغیم کے مسئلہ بتانا
گیار ہویں شریف
تعلق معاللہ اورتصوف



محتنبة لأهبالوي



# إصلاحي مواعظ



محزيف كولانا مخدلوينف لدهيا الوى شبيط

محتبة لدهنالوي

# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

قانونی مشیراعزازی: \_\_ منظوراحدمیون ایدووکیٹ ہائی کورٹ جدیدایدیشن: \_\_\_ ستبر ۲۰۰۸ء ماشر: \_\_\_ میکنگ بین کارکھنیا ہوئی ناشر: \_\_\_ میکنگ بین کارکھنیا ہوئی ناون ، کراچی باشر ایم راجت بوری ٹاون ، کراچی برائے رابطہ: \_\_\_ جامع مسجد باب رحمت برائے رابطہ: \_\_\_ جامع مسجد باب رحمت برائی نمائش، ایم اے جناح روڈ، کراچی بوسٹ کوڈ: 74400 نون: 7280337 بون: 2780337

# فهرست مواعظ

| <b>~</b> ^    |                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| 12            | المنماز كابيان                                          |
| ٣٩            | ۳ نماز کی فضیلت                                         |
| ٥٣            | س نماز کا سیکھنا                                        |
| 44            | سم بنماز مناجات والہی کا نام ہے                         |
| ٨٧            | ۵۔ سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا طریقہ                     |
| ITI           | ۲ الله تعالیٰ کی وحدانیت                                |
| 164           | ے اللہ تعالی کے لئے محبت کرنا                           |
| 141           | ۸ عبدیت کامله کی ضرورت                                  |
| 144           | و تعلق مع الله اور تصوف                                 |
| <b>**</b> 1.  | ۱۰نیک لوگوں کی صحبت                                     |
| 771           | ال لِرْانِي جَمَّلُوا كُرِنَا مُؤْمِن كِي شَانِ نَهِينِ |
| ۽ ڄسر         | المن مين اختلاف كاسبب                                   |
| 771           | ساایلم سے زیادہ عمل کا اہتمام                           |
| <b>17</b> A I | الهما يغيرعكم كے مسئله مت بتاؤ                          |
| 799           | ۵۱۔ جدید تعلیم اور اس کے نتائج                          |
| 211           | ١٢. گيارهوين شريف                                       |
| mrz.          | انجات دینے اور ہلاک کرنے والے اعمال                     |
|               |                                                         |

## فهرست

## آ) نماز کا بیان

| τω.        | WILLIAM CONTROL OF THE CONTROL OF TH |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14         | دِين عِين مَنْ زَكَا مَقَام ِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14         | جس کی نماز خبیں اس کا دِین نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۸         | نماز ہے حقِ زبوبیت کی ادائیگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ta .       | تمام عبادات نماز کی تائید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 79         | حضرت مهل كامقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 49         | حضرت جنیدگی ذبانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳.         | سنن ، نوافل اورمسخبات كامقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۱         | نمازی براو راست اللہ تعالیٰ کے دربار میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٢         | نمازی کے سر سے آسان تک فرشتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٢         | نماز مناجاتِ اِلْهِي كا ذريعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۳         | ایک رکعت میں کا ئنات کی عباوتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الماسل     | نماز جامع تو انسان بھی نسخہ ٔ جامع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>~</b> ~ | خدائی میمان کو خدائی تخفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ro                                      | پانچ پر بچاس کا تواب                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| my                                      | گنا ہول کی نحوست                     |
| ٣2                                      | عبادات بہلے دوا بعد میں غذا          |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                      |
|                                         |                                      |
|                                         |                                      |
| ·                                       |                                      |
|                                         | نماز کی فضیلت                        |
| ٣٩.                                     |                                      |
| 77                                      | نماز میں غفلت کی ممانعت              |
| 74                                      | خشوع کا اونیٰ درجه                   |
| 74                                      | بارگاهِ اللَّي مين اِستحضار کي تلقين |
| سهم                                     | يهود يول كى مخالفت                   |
| سهم                                     | جوتول کے ساتھ نماز کا مسکلہ          |
| 44                                      | جوتے کے ساتھ نمازِ جنازہ پڑھنا       |
| గాప                                     | صوفیا کے ہاں "احلع نعلیک" کا مصداق   |
| ۲٦                                      | یہ بھی مدہوثی ہے                     |
| ۲۳                                      | صحابة کے خشوع کا نقشہ                |
| <u>۳</u> ∠                              | نمازی اللہ کے سامنے                  |
| 64                                      | ہاتھوں کا چلنا خشوع کے منافی         |
| ~ <b>q</b>                              | نماز کیسی ہو؟                        |
| ۵٠                                      | نماز، أنسِ إلى كا ذريعه              |
|                                         |                                      |

| ×F     | <u> </u> | <u> </u>                                                        |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| XXX    |          |                                                                 |
| 277    | ٥٣       | نماز كالسيكهنا                                                  |
| X      | 02       | يُرافَى كى علامت                                                |
| Q<br>X | ۵۷       | نماز میں خیالات آنا                                             |
| X      | ۵۸       | بھولی چیزیں یاد کرنے کانسخہ<br>سب                               |
| X      | ۵٩       | حاتم کی إطاعت کرو                                               |
| X      | ۵9       | علانید کام کرنے کامفہوم                                         |
| X      | ۵۹       | اسلام کے بعدسب سے پہلے نماز                                     |
| X      | ٧٠       | صحابة نماز شکھتے تھے مگر ہم!                                    |
| X      | 4+       | سب سے پہلے نماز کی پُرسش<br>سب ت                                |
| X      | A1       | انماز کی تعلیم                                                  |
| X      | 75       | ابوبکر مسلمانوں کو تشہد سکھاتے                                  |
| M<br>M | 44       | صحابہ کرام م کے مختلف تشہد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| X<br>X | ۳۳       | حضورصلی الله علیه وسلم کا ابن ِمسعودٌ کوتشهد سکھانا             |
|        | 41       | ابن مسعودٌ كاتشهد                                               |
|        | 41       | آپ صلی الله علیه وسلم سب تیجه سکھاتے                            |
|        | YIV.     | حفرت حذیفهٔ کی نفیعت<br>انگریزی خط سیکھنے کی ضرورت مگرنماز      |
| ,      | 71.A     | العریزی خط یصنے می صرورت مرتمار                                 |
|        | ar<br>ar | ممار جت کا نتث الله الله الله الله الله الله الله الل           |
| *      | 40       | اینی اینی نماز کا جائزه لو                                      |
|        | , ar     |                                                                 |

| N / 1      |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 77         | یا نچ ہزار بکریوں سے قیمتی وُعا |
| 42         | قناعت كامفهوم                   |
| 44         | ایک اور وُعا                    |
|            |                                 |
|            |                                 |
|            |                                 |
| 79         | نماز مناجات ِ اللي كا نام ہے    |
| 41         | ری صفے کا کم سے کم ورجہ         |
| ۷۱         | سورة فاتحد کے مضامین            |
| 4          | فاتحه کے مضامین کی تقسیم        |
| <u>۷</u> ۳ | ہمارے وین کی جان                |
| ۷٣         | الله سے لینے کے دوطریقے         |
| ۷٣         | اسباب کے ذریعے                  |
| 40         | بلااسباب لينا                   |
| ۷۵         | بندے کا سوال                    |
| <b>4</b>   | آمین کامعنی                     |
| 4          | فرشتوں کی آمین سے موافقت        |
| 44         | فرشتول سے موافقت کامفہوم        |
| 44         | س کا ایمان عجیب؟                |
| ۷۸         | عجیب اور قوی کا فرق             |
| ۷9         | فرشتے انسانوں کی خدمت پر مامور  |
| ۸٠         | فرشتول جيسي آمين کهو            |
| , ,        |                                 |

| 1. 1 /    | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٠        | تبتم فرشتوں سے بڑھ گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| . Af      | إمام اورمقتدیوں کا وظیفیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۲        | ثمراتِ وُعا کے لئے پریشان ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸۲        | اِمام کے پیچھے قراءت نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۳        | نماز کے علاوہ فاتحہ پر آمین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۳        | سيرالي الله اورسير في الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸۵        | سير في الله كي كوئي حدنهيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •         | The state of the s |
| ٨٧        | سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۹        | مر دول کا رُکوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>19</b> | عورتوں کا رُکوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9+        | پيطريقة منسوخ ہو گيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9+        | رُ کوع کی تنبیج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18        | رُ کوع میں نگاہ کہاں ہو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18        | رُ کوغ کی وُوسری وُعا نمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 95        | رُکوع سے اُٹھنے کے بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٩١٠       | سجدے کا طریقتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 90        | عورتوں كاسجده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 90        | سجدے کا مقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 90        | سجدے کی وُعاتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| f    |       | (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|------|-------|----------------------------------------|
|      | 9.4   | سجدے کی چار کیفیات                     |
| 1    | 1++   | سجدے میں استحضار کا آخری درجہ          |
|      | 1+1   | سجده اور تکبر                          |
|      | 1+1   | دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ             |
|      | 1+1   | جلسه کی وُعا                           |
|      | 1+1"  | ایک رکعت میں دوسجدے                    |
|      | 1+14  | دوسجدول کی وجه؟                        |
|      | 1+14  | جلسهٔ إستراحت كي وجه                   |
|      | 1+7   | نماز میں معراج                         |
|      | Y+1   | قعده مقرّب الوصول                      |
|      | 1+4   | التحيات بره صنا                        |
|      | 1+9   | تشہد کے جارمضامین                      |
| 4    | ·· ## | ایک مسئله                              |
|      | 111   | نکته                                   |
|      | 111   | التحیات بارگاہ البی کا تحفہ ہے         |
|      | 111   | بریلویوں کی تہت کی اصل                 |
|      | IIM   | نبی کا تصور منع نهیں                   |
| 1    | ١١٣٠  | صرف ہمت منع ہے                         |
|      | 110   | اپنے آپ پر سلام کیوں؟                  |
|      | IIΔ   | مسلمانوں کی خوش قشمتی                  |
|      | 117   | صبح جا گنے کا انتظام کرو               |
| **** | 114   | جهاد کی صورت کیا ہوگی؟                 |
| L    |       |                                        |

,

| \ F                          |      | <u> </u>                                        |
|------------------------------|------|-------------------------------------------------|
|                              | 114  | عراق کویت جنگ                                   |
| X<br>X                       | 119  | الله طاغوتی قوتوں کو تناہ کرے                   |
| X                            | 119  | اَ ذان و إقامت سے قبل دُرود                     |
| Ž<br>Ž                       |      |                                                 |
| $\stackrel{\wedge}{\times}$  |      |                                                 |
| $\stackrel{\times}{\rtimes}$ |      |                                                 |
| X                            | 171  | الله تعالی کی وحدانیت                           |
| X<br>X                       | 122  | معدوم مشاہدہ الہی ہے آثر کیونکر بن سکتی ہے؟     |
| $\stackrel{	imes}{	imes}$    | 170  | الله کا نزد یک ہونا ہی حجاب ہے                  |
| X<br>X                       | IFY  | الله تعالی قدیم ہیں                             |
| XI<br>XI<br>X                | 112  | الله تعالى حجاب مين نهين                        |
| ×<br>×                       | 172  | فات حق كا مشامده كيون نهين هوتا؟                |
|                              | IFA  | الله تعالى برحجاب نهين                          |
|                              | 154  | نور نے تین درج                                  |
| $\stackrel{4}{\downarrow}$   | 119  | ا پنے وجود اور عدم سے نظر کا اُٹھ جانا          |
| ^ <br>^                      | 179  | الله تعالیٰ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ تک               |
|                              | 114  | حق تعالی اپنی ذات وصفات میں کامل ہے             |
|                              | اسما | کینے والا بدلا ہے نہ کہ دینے والا               |
| \<br>\                       | 124  | میں کینے کا زھنگ نہیں آیا                       |
|                              | 127  | خیروشراسی کی جانب ہے مگر                        |
| *                            | 122  | ذاتِ اِلٰہی ہمارے خیال وتصوّر سے بالا<br>بریں : |
|                              | ١٣٦٢ | جس سے جدائی ممکن نہیں اس سے بھا گنا             |
|                              |      |                                                 |

|               | $\overline{X} \times \overline{X} \times \overline{X}$ | <u>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 120                                                    | عارفین کی نگاہ میں ماسوا اللہ کا مقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ×             | 124                                                    | زامدِ بلامعرفت كا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| À             | 124                                                    | وهمی و خیالی وجود با عث حجاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ź             | 12                                                     | مخلوق کا نظر آنا وجو دِحق کا پَرتو ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| X             | IMA                                                    | ﴿ لُوگُول کی تین قشمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| X             | 10.4                                                   | ﴾ ماسوا الله کے وجود وہمی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| X             | ורו                                                    | ﴾ خیر وشرالله کی جانب ہے '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| $\times$      | 1171                                                   | ِ<br>وُنیا میں موجود اشیاء کا وجود ذات ِ الٰہی کے عکس کا مظہرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| $\times$      | IM                                                     | اگرحق تعالی کی مجلی براہِ راست ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| $\times$      | ۱۳۳۳                                                   | حق تعالیٰ کی ذات پرستر حجاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| XX            | الدلد                                                  | جنت میں کس کو دیدار ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| XX            | الدلد                                                  | الله الله الله المحل كيونكر؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| XXX           | ira                                                    | اہلِ جنت کے قویٰ مضبوط ہوں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ×             | ۱۳۵                                                    | وُنیا کمالاتِ نبوت کے ظہور کی متحمل نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ×             | ۱۳۵                                                    | جنتی کی بیوی کی نورانیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| \ \ \ \ \ \ \ |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,<br>,        |                                                        | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| .             |                                                        | Course of the Co |
|               | 102                                                    | الله تعالیٰ کے لئے محبت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | 1179                                                   | احسان، محبت کا ذریعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | ١٣٩                                                    | خونی رشته، ذریعه اُلفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | 100                                                    | جانوروں کی محبت کا سبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|   | 10+  | مجھو کو مال سے عدادت!                  |
|---|------|----------------------------------------|
|   | 10+  | جانورول سے بدتر                        |
|   | اھا  | تمام قرابتوں کی مدار                   |
|   | 161  | ند بهب ومسلك، ألفت كاسبب               |
|   | 100  | الله سے محبت، ألفت كا سبب              |
|   | 100  | اللَّبي محبت کے فضائل                  |
|   | 100  | قیامت کی ہولن کیاں                     |
| , |      |                                        |
|   |      |                                        |
|   |      | ************************************** |
|   | 141  | عبدیت کامله کی ضرورت                   |
|   | וארי | معتکفین سے معذرت خواہی                 |
|   | 170  | یہ ماحول گھر میں نہیں ملے گا           |
|   | 177  | یہ رنگ ساتھ لے جا ف                    |
| • | ٢٢١  | ا ۽ کاف کا رئگ ليا بھی ہے؟             |
|   | ٢٢١  | ا بیکا ف کے رتگ تومحفوظ رکھو           |
|   | 142  | وس دن تک الله کے در پر دشک دی تو       |
| • | 172  | یباں سے سب کو ملتا ہے                  |
|   | AFI  | كريم آقا كومنائے آئے تھے               |
|   | 127  | نبی تریم سلی الله علیه وسلم کی سخاوت   |
|   | PYI  | الله كى سخاوت كا حال                   |
|   | 14.  | عبدیت عطائے الہی کی قیمت               |
|   |      |                                        |

|                                       | · · · · ·                                     |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                     | 14+                                           | الله كى بستى كے سامنے ہمارى بستى!                                                                                                                                                                                     |
|                                       | 121                                           | عطائے اللی پیانوں سے بالاتر                                                                                                                                                                                           |
| •                                     | 125                                           | ا بارگاهِ اللَّي مين عبديت كانتخفه                                                                                                                                                                                    |
|                                       | 121                                           | الله كے سامنے شيرخوار بيچ بنو                                                                                                                                                                                         |
|                                       | 147                                           | مرده بدست زنده بنو                                                                                                                                                                                                    |
|                                       | 124                                           | اینے دِل کواللہ کی طرف متوجہ کردو                                                                                                                                                                                     |
|                                       | 140                                           | وات اللی کے قدموں میں گرجاؤ                                                                                                                                                                                           |
| 1                                     | 124                                           | كشكول گدائي لے كر جاؤ                                                                                                                                                                                                 |
|                                       |                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       |                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
| {                                     | •                                             |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                     |                                               | ا لعام مه دار د                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | 144                                           | تعلق مع الله اورتضوف                                                                                                                                                                                                  |
|                                       | 122                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       |                                               | معن سے اللہ اور تصوف<br>کام کی باتیں<br>اختیار سے کام لو                                                                                                                                                              |
|                                       | 129                                           | کام کی باتیں                                                                                                                                                                                                          |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 129                                           | کام کی باتیں<br>اختیار سے کام لو                                                                                                                                                                                      |
|                                       | 149<br>14+<br>14+                             | کام کی باتیں<br>اختیار سے کام لو<br>جبل گردد، جبلت نہ گردد                                                                                                                                                            |
|                                       | 149<br>14+<br>14+<br>141                      | کام کی با تیں<br>اختیار سے کام لو<br>جبل گردد، جبلت نہ گردد<br>انبیائے کرام کے اخلاق عالیہ<br>حضرت مدنی رحمہ اللہ کے اخلاق<br>اخلاق پر إنسان کی قیمت                                                                  |
|                                       | 129<br>1A+<br>1A+<br>1A1                      | کام کی باتیں<br>اختیار سے کام لو<br>جبل گردد، جبلت نہ گردد<br>انبیائے کرام کے اخلاق عالیہ<br>حضرت مدنی رحمہ اللہ کے اخلاق                                                                                             |
|                                       | 129<br>111<br>111<br>111<br>111               | کام کی باتیں افتیار سے کام لو جبل گردد، جبلت نہ گردد اللہ کے اخلاق عالیہ حضرت مدنی رحمہ اللہ کے اخلاق اللہ کے اخلاق اضلاق پر اِنسان کی قیت اخلاق عبد القیس کی دو حصاتیں عبد القیس کی دو حصاتیں متمام اخلاق فطری ہیں ۔ |
|                                       | 129<br>111<br>111<br>111<br>111<br>111        | کام کی باتیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                     |
|                                       | 129<br>111<br>111<br>111<br>111<br>111<br>111 | کام کی باتیں افتیار سے کام لو جبل گردد، جبلت نہ گردد اللہ کے اخلاق عالیہ حضرت مدنی رحمہ اللہ کے اخلاق اللہ کے اخلاق اضلاق پر اِنسان کی قیت اخلاق عبد القیس کی دو حصاتیں عبد القیس کی دو حصاتیں متمام اخلاق فطری ہیں ۔ |

|     |      | <del></del>                            |
|-----|------|----------------------------------------|
|     | ۱۸۵  | مادّہ بخل کے بجائے عملِ بخل فدموم      |
|     | 110  | نفس کے منشا پر ممل نہ کرو              |
|     | fΛΥ  | نفسِ أمّاره سے لؤامہ                   |
|     | IAY  | الوّامه ہے مطمئند                      |
|     | IAZ  | ا ادے پر گرفت نہیں                     |
|     | IΛ∠  | مرتے وقت پریشانی کی وجہ؟               |
|     | fΛΛ  | الله سے بنا كرر كھنے والول كا حال      |
|     | IAA  | صلحاء کو تنها ئی نه ہوگی               |
|     | 1/9  | وُنیا کی لذتیں چھننے کا احساس نہ ہوگا  |
|     | 1/9  | شروع میں نیکی کرنا مشکل ہوگا           |
|     | 19+  | عاوت پر بیمشکل بھی نہ رہے گی           |
|     | 19+  | نیکی کی لت لگ جائے گی ، ایک عجیب قصہ   |
|     | 197  | لقوق وطريقت كيا ہے؟                    |
|     | 191  | شریعت پر چلنا ہی تصوّف ہے              |
|     | 1917 | اثریعت کے جارشعبے                      |
|     | 191  | فقه دراصل تصوّف ہے                     |
|     | 190  | ا باطنی اَ حکام کا نام سلوک            |
|     | 190  | باطنی خرابیوں سے ظاہری اعمال میں خرابی |
|     | 197  | انفس کی تین قسمیں اور ان کی تعریف      |
|     | 197  | ا نفس کی اصلاح ضروری کیون؟             |
|     | 194  | رباضات ومجامدات كا حاصل                |
|     | 19/  | نفس کی اصلاح کی ضرورت                  |
| · L |      |                                        |

| 19/                         | شخ پر اعتماد اورنتىلىم                                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 199                         | عاليس خطوط برخلافت                                             |
| <b>***</b>                  | ضرورت پرتعویذ کی اجازت ہے                                      |
|                             | •                                                              |
|                             |                                                                |
|                             |                                                                |
| <b>1</b> +1                 | نیک لوگوں کی صحبت                                              |
| r+0                         | حفرت عمرٌ بهلے امیر المؤمنین                                   |
| r+0                         | آنخضرت صلّی الله علیه وسلم اور صدیق ً کا مقام                  |
| <b>** * * * * * * * * *</b> | صدیق و فاروق کی نیکیوں کا فرق<br>سدیق و فاروق کی نیکیوں کا فرق |
| r+ <b>∠</b>                 | عشری و مارون میران مران مطرت عمر کی خواهش<br>حضرت عمر کی خواهش |
|                             |                                                                |
| <b>**</b>                   | نبی وصدیق سے ملنے کامفہوم<br>حدمی بیزیں کی لحد اور کی نہیریث   |
| <b>r</b> +∠                 | حضراتِ انبیاء کی صالحین سے ملنے کی خواہش                       |
| <b>r</b> •A                 | قد دسیوں کی رفاقت کی شرائط<br>میں نور نونوں                    |
| <b>r-</b> A                 | پرِل کانٹی تینٹل کا لباس<br>میرین                              |
| <b>r</b> •A                 | تدوسی محفل کا بو نیفارم                                        |
| <b>r+9</b>                  | قصرِاً مل                                                      |
| rii                         | وین داری صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے                          |
| rir                         | شکم سیری ہے احتراز                                             |
| rım                         | لنگی ح <u>صو</u> ٹی کرنا                                       |
| ۲۱۲                         | قميص کو پيوند لگانا                                            |
| 710                         | جوتا گانشنا                                                    |
|                             |                                                                |

|             | <u> </u>                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| riy         | ميرا ذوق                                                         |
| PIY         | پیوند کا بدل                                                     |
| <b>11</b> 4 | الطيفير                                                          |
| <b>TI</b> Z | مال، اولا دنېيں ،علم زياده جو                                    |
| MA          | مال کی زیادتی فضلِ اِلہی نہیں                                    |
| MA          | حضرت مویٰ علیه السلام پرفضل تھا                                  |
|             | ·                                                                |
|             |                                                                  |
| rri         | لڑائی جھگڑا کرنا مؤمن کی شان نہیں                                |
| 444         | لوگول کی تین نشمیں                                               |
| 777         | جسمانی مریض کی طرح زوحانی مریض<br>جسمانی مریض کی طرح زوحانی مریض |
| 777         | اینے ہم سفر سے لڑائی                                             |
| 774         | محبوب کا بلاوا                                                   |
| 779         | جس کو ہو جان و دِل عزیز!                                         |
| 144         | طالبِ دُنیا ہے لڑائی                                             |
| 1771        | حرام کام کے وعدے کی پیمیل؟                                       |
| rmr         | وعده خلافی نفاق کی علامت                                         |
| 727         | منافق کی چارعلامتیں                                              |
| rmm         | منافق کی تین نشانیاں                                             |
| rmm         | بلاقصد وعده خلافی کا حکم                                         |
| 444         | جھٹڑا کرنا منافق کی علامت                                        |
| <b>'I</b>   | ì                                                                |

|        | ۲۳۵        | علم كامعنى؟                           |
|--------|------------|---------------------------------------|
|        | ۲۳۵        | بے سود حرف خوانی                      |
| 1      | ۲۳۲        | ذکرِ اللّٰی کا مقصد                   |
|        |            |                                       |
|        |            | ( I P                                 |
|        | 7779       | أمت ميں اختلاف كا سبب                 |
| 1      | ۲۳۳        | فروع اختلاف                           |
|        | ۲۳۳        | فروعی اختلاف کی مثال                  |
|        | ۲۳٦        | فروعی اختلاف پرتقریر                  |
|        | ٢٣٦        | فروعی اختلاف کی حکمت                  |
|        | 277        | حضراتِ أَمُه كَا اختلاف للّهيت برمبني |
|        | 277        | فروی اختلاف میں ادب کی ضرورت          |
|        | ۲۳۸        | فروی اختلاف میں شدت نه ہو             |
|        | ۲۳۸        | عقائد کا اختلاف ندموم ہے              |
|        | 414        | حق و باطل کا تراز و                   |
| ħ      | 414        | نیک اعمال کی افادیت وثمرات            |
| 7      | <b>121</b> | نیک اعمال کے ثمرات کی شرائط           |
| ,<br>, | 727        | ا بیلی شرط                            |
| *      | rar        | ا دُ وسری شرط                         |
|        | "rat       | ريا كاركا انجام                       |
| ,      | ۲۵۲        | ا بن عباسٌ اورعمرٌ كاعلمي مكالمه      |
|        |            |                                       |

| <u> </u> |             |                                                     |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------|
|          | 102         | نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کا غضبناک ہونا          |
|          | <b>10</b> 2 | خضرت عرش کا غضب نبوی سے ڈرنا                        |
|          | ran         | ا مضرت عمرٌ كا ابنِ عباسٌ كى علميت كا اعتراف        |
|          |             |                                                     |
|          |             |                                                     |
|          |             | علی علی ریدن                                        |
|          | 741         | علم ہے زیادہ عمل کا اہتمام                          |
|          | ٣٧٣         | ا کشینے کی تین چیزیں<br>اسلیمنے کی تین چیزیں        |
|          | 240         | ُ وِین سیکھنا باعث اجر ہے                           |
|          | 7,70        | الشهر يالبتى مين عالم كامونا                        |
|          | 740         | حصول علم فرض ہے                                     |
|          | 444         | ایک شبه کا جواب                                     |
|          | 777         | ا علم عمل پر مجبور کرتا ہے                          |
|          | 12.         | ا علم کی زکوة                                       |
|          | <b>1</b> 2+ | ا مُلَّا ، حضور صلی الله علیه وسلم کے لئے و صال ہے! |
|          | 121         | ا ملین چیزین<br>اعا                                 |
|          | 121         | اعم                                                 |
|          | <b>1</b> 21 |                                                     |
|          | <b>12</b> M | ا إخلاص                                             |
|          | 121         | ایک دیباتی کاعلم وعمل                               |
|          | <b>1</b> 40 | ا ہمارے دِکول پر پردے                               |
|          | 120         | ا الله في جين 6 منظر                                |
|          |             |                                                     |

| 124         | ضعیف بندول کا اِستحضار                           |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 144         | البدكي ساعت كا حال                               |
| 122         | التدكى رُبوبيت كاحال                             |
| 722         | الله كابندے سے سوال                              |
| ۲۷A         | علم پرعمل کرنے کی ترکیب                          |
|             |                                                  |
|             |                                                  |
|             |                                                  |
| 1/1         | بغیرعکم کے مسکلہ مت بتاؤ                         |
| PAY         | حدیث "أنت مِنّی" متواتر ہے                       |
| 11/4        | روافض کے شبہ کا جواب                             |
| 11/4        | حضرت علیؓ اور حضرت ہارون کی مشابہتیں تلاش نہ کرو |
| ۲۸۸         | اہلِ سنت کے ہاں علی کا مقام                      |
| ۲۸۸         | سیچ فقیه کی علامت                                |
| <b>19</b> • | مسئلہ نہ آئے تو نہ بتاؤ                          |
| 79+         | ا بن عمر کا اظهارِ لاعلمی                        |
| <b>79</b> + | غلط مسئلہ بتلانے کا وبال                         |
| <b>191</b>  | محاسبہ اتخرت کے خوف سے حیب ہونا                  |
| 797         | صحابةً كا أيك دُوسرے برِثالنا                    |
| <b>191</b>  | مسئله آتاً جوتو بتلادو، ورنه كهه دونبيس آتا      |
| 790         | حفرت عمرٌ کا خاتون ہے شکست ماننا                 |
| 190         | حق مهر میں اکا بر کا ذوق                         |
| ]           |                                                  |

|   | 194            | حضرت عليٌّ كا اپني خطا كا اعتراف              |
|---|----------------|-----------------------------------------------|
| ^ | <b>19</b> 1    | علم وتحقيق مين مباحثه                         |
| ` |                |                                               |
|   |                | (10)                                          |
|   |                |                                               |
|   | <b>r99</b>     | جدیدتعلیم اور اس کے نتائج                     |
|   | ٣+٢            | علم کے برتن اور چشمے بنو                      |
|   | <b>**</b> *    | وُنياوی علم                                   |
|   | <b>m.</b> m    | تجارت کی ضرورت                                |
|   | ٨٠١٨           | زراعت کی تعریف اور ضرورت                      |
|   | ما مها         | كاشتكار حضرت آ دم عليه السلام كا جانشين       |
|   | ۳•۵            | ازراعت کی نضیلت                               |
|   | ۳•۵            | حرفت و دست کاری کی فضیلت                      |
|   | ۳•٦            | ہاتھ سے کمانا عارتہیں                         |
|   | ۲•۷            | جدید تعلیم بے کاری کا سبب                     |
|   | ۳•۸            | اس زمانے کی دو جہالتیں                        |
|   | 14.9           | صنعت میں اجتہاد کرو                           |
|   | <b> </b>     • | لڑ کیوں کی تعلیم گھر <b>اُ جاڑنے کا</b> ذریعہ |
|   | <b>1</b> 111   | تجارت کے لئے لائسنس کلکم ہے                   |
| • | · MIT          | مملکت کے زوال کا سبب                          |
|   | • MIK          | ماہرینِ معاشیات پرمغرب سوار ہے                |
| 4 | ساله           | علم معاش محدود ہے                             |
| Ļ | <u> </u>       |                                               |

| PIP          | علم معادی حزمین                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| ۳۱۳          | " بچین جا کرعلم حاصل کرو' غلط ہے                          |
| 710          | یہ سب روٹی کا چکر ہے                                      |
| PIY          | سائنس کی" برکات"                                          |
| MIA          | اصل آخرت کاعم ہے۔                                         |
| 11/          | ایک دن کا رزق مانگو                                       |
| PIA          | ایک دن کی روزی کافی ہے                                    |
| mia          | نوًا بین کی معیت اختیار کرنا                              |
|              |                                                           |
|              |                                                           |
|              | • • • • • • • •                                           |
| 1 771        | كيارهوين شريف                                             |
| Prr          | شانِ اولياء ميں غلو، ولايت كا انكار                       |
| rrr          | اُ ولو العزم پیغمبر                                       |
| 2            | مسلمان تمام انبياء كو مانتے ہيں                           |
| 444          | حضرت عيسى عليه السلام كو بطور خاص مانت مين                |
| rrs          | آپ صلی الله علیه وسلم کے عیسیٰ علیه السلام سے تعلق کی وجہ |
| <b>M1</b> /2 | حضرت عیسیٰ علیه السلام ہے تعلق کی دو وجوہ                 |
| MYA          | حضرت غيسيٰ عليه السلام کی دُعا                            |
| MYA          | حضرت عيسى عليه السلام حضرت مهديٌ كن اقتد امين             |
| mrq          | مسلمانوں اور عیسائیوں کے ماننے میں فرق                    |
| 779          | عيسائيوں كا ماننا                                         |
|              | 7                                                         |

| . 1          |               |                                                        |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|
|              | <b>~~</b>     | وليوں كو ماننے كا انوكھامفہوم                          |
|              | <b>mm</b> •   | وليول كو ماننے كاضيح مفهوم                             |
|              | <b>prp</b> ** | اولنياء الله کی تو حبیرِ حالی                          |
|              | اسم           | شیخ عبدالقادر جبیلانی کا فرمان                         |
|              | ۲۳۲           | جوخود کو عاجز کہیں ان سے مانگنا؟                       |
|              | ۲۳۲           | غيرالله كا وظيفه                                       |
|              | ٣٣٣           | خدا کو بندے کا سفارشی بنانا                            |
| ,            | ٣٣٣           | الله کی گستاخی                                         |
|              | mmm           | بڑے کو چھونے کے لئے سفارشی؟                            |
| .]           | ماساسا        | غیراللہ کے لئے نیاز                                    |
| ,  <br> <br> | ٣٣٣           | گیارهویں پورے دِین سے اہم؟                             |
|              | ٣٣٣           | پیرانِ پیرُ و ہا بی شھ؟                                |
|              | ۳۳۵           | چھٹی صدی کے بعد کی چیز دِین کیے؟                       |
|              | ۲۳۲           | شيطان كا دهوكا                                         |
|              | ٣٣٧           | كيا رسول التدصلي القدعليه وسلم كي گيارهوين دي؟         |
|              | ٣٣٦           | المبھی عائشہ کے لئے ایصالِ ثواب کیا؟                   |
|              | mm2           | عائشہ کے بغیر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پر نہ جاتے |
|              | ٣٣٩           | كيا حضورصلي الثدعليه وسلم كاحق نبير؟                   |
|              | ٣٣٩           | ہمارے شیخ کا معمول                                     |
|              | ۴/۰           | جج وعمره حضور صلی الله علیه وسلم کی جانب ہے            |
| 1            | ٠,٣٢٠         | الله ہی دینے والے بیں                                  |
| •            | الماسع        | ہمارے اور ان کے درمیان فرق                             |
| -            |               | I                                                      |

| ٠, |             |                                                             |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------|
|    | اکات        | بزرگوں سے لینے کا طریقہ                                     |
|    | المام       | التدتك يبنجنے كا طريقه                                      |
| 1  | ٢٣٢         | بدعات سے اللہ اور اولیاء کا تقرّب حاصل نہ ہوگا              |
|    | سرير        | رسول الله صلى الله عليه وسلم اور اولياء كي نقل أتارو        |
|    | ٣٣٣         | گیارهوی نه دینے پر نقصان کی وجه                             |
|    | ساباسا      | بت کے اندر شیطان                                            |
|    | rra         | حضرت عمرهٔ کا ہاتھ خشک ہونا                                 |
|    |             |                                                             |
|    |             |                                                             |
|    | mr2         | نجات دینے اور ہلاک کرنے والے اعمال                          |
|    | ۳۵٠         | نادان بچه اور عقل مند باپ                                   |
|    | اه۳         | قبر كا دُّر                                                 |
|    | rar         | کن چیز ول ہے آخرت بنتی اور بگرتی ہے؟                        |
|    | rar         | نجات دينے والے اعمال                                        |
|    | ray         | طلاق مين الله كأ وَر؟                                       |
|    | <b>7</b> 02 | غضے والی بات پر غصه سنت ہے                                  |
|    | 207         | مسئلة طلاق مين غلطة بمي                                     |
|    | ۳۵۸         | طلاق اور زُجوع کا طریقه                                     |
| 2. | <b>709</b>  | تین طلاق ایک نہیں ہوتی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|    | ٣4.         | غیرمقلدین کا فتو کی اور قیامت کی جواب دہی                   |
|    | <b>741</b>  | حلاله شرعي                                                  |
|    |             |                                                             |

| l   |     |                              |
|-----|-----|------------------------------|
|     | P41 | خلاله غيرشرعي                |
|     | 777 | حلاله غيرشرعي كا بطلان       |
|     | mym | تقوی کا تعلق طلاق ہے۔        |
|     |     | و کیلوں کا طلاق نامہ         |
|     | 444 | مولوی ہے رُجوع کرو           |
|     | 240 | ابو ېې شريعت پرغمل نه کرو    |
|     |     | تقوی بر نبجات کی صورتکی صورت |
|     |     | تقوی اختیار کرنے پر اِنعام   |
|     |     | الله ہر جگہ ہے               |
| - 1 |     |                              |

نماز كابيان



بدم (الله (ارحس (ارحم (الحسرالله ومرادم حلى حباده (الزن (صطفی! شخ فرماتے بیں کہ حق تعالی شاخهٔ نے پانچ نمازیں فرض فرمائی بیں، اور رسول الله علیه وسلم کا ارشاد گرامی ہے: "اَلصَّلُو أَ عِمَادُ الدِّيْنِ." ( کنز العمال ج: ۷ ص:۴۸۴، حدیث نمبر:۱۸۸۹) ترجمہ:...''نماز دین کا ستون ہے۔''

#### دِين ميس نماز كامقام:

آپ جانتے ہیں کہ جب خیمہ کھڑا کرتے ہیں تو اس کے چاروں کونوں پر رسیاں باندھ دیتے ہیں، اور اس کے درمیان ہیں ایک چوب اور لکڑی ہوتی ہے، اس کے اُوپر خیمہ کھڑا ہوتا ہے، اس درمیان کی چوب، لکڑی اور بانس کو عماد کہتے ہیں، یا عمود کہتے ہیں، اگر وہ قائم ہوتو خیمہ قائم رہتا ہے، اگر اس کو جے سے سینچ لیا جائے تو خیمہ گر جاتا ہے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دِین کی خیمے کے ساتھ مثال بیان فرمائی ہے اور فرمایا کہ نماز اس کا ستون ہے، یعنی نماز دِین کی چوب، درمیان کا بانس اور لکڑی ہے، جس پر یہ دِین کا خیمہ قائم ہے۔

جس کی نماز نہیں اس کا دِین نہیں:

جس شخص کی زندگی میں نماز قائم نہ ہو، اس کا دِین قائم نہیں۔ چنانچہ

أتخضرت صلى القدعلية وسلم كا ارشاد ب:

"مَنُ تَرَكَ الصَّلْوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدُ كَفَرَ."

(كنز العمال ج: ٤ ص: ١٨٠، حديث نمبر:٢١٨٨)

ترجمه ... ، وجس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا وہ

كافر بوكيا-"

علاء اس کی تاُویل کرتے ہیں کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کا کام کیا، یا کفر کے قریب پہنچ گیا، لیکن حدیث کے الفاظ یہی ہیں۔اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ:

"اَلُفَرُقْ بَيْنِ الْعَبْدِ وَبَيْنِ الْكُفُرِ تَرُكُ الصَّلُوةِ."
(ترندی شریف ج: ۲ ص: ۲ ص: ۲ می اور کفر کے درمیان فاصلہ اور فرق ترجہ: " دی اور کفر کے درمیان فاصلہ اور فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ "
مماز ہے حق رُبو بیت کی اوا نیگی:

تو شیخ فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانۂ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں، وتروں کی نماز واجب ہے، اور ان پانچ نمازوں کے ذریعے حق تعالی شانۂ کا حق رُبوہیت اوا کرنا ہے، انہیں پانچ نمازوں کے ذریعے بندے کا بندہ ہونا ثابت ہوگا اور انہی پانچ نمازوں کے ذریعے بندے کا بندہ ہونا ثابت ہوگا اور انہی پانچ نمازوں کے ذریعے حق تعالی کی راو بیت کا حق ادا ہوگا، تو جو شخص نماز کا تارک ہو، ق اینے ہاتھ میں بندگی کی کوئی سندنہیں رکھتا کہ وہ یہ کہد سے کہ میں بھی القد تعالی کے رَب ہونے کا کوئی حق ادا نہیں کرتا۔ کا کوئی حق ادا نہیں کرتا۔

تمام عبادات نماز کی تائید:

فرماتے میں کہ: صرف یمی ایک نماز ہے جس سے زبوبیت کا حق اوا ہوتا

ہے اور بندگی کے معنی ثابت ہوتے ہیں، باقی تمام عبادتیں ای نماز کی تائید کے لئے ہیں، نماز کی تائید کے لئے ہیں، نماز کے اندر جومضمون پایا جاتا ہے ای کی تاکید یا تائید کرنے کے لئے باقی سب عبادتیں ہیں۔

### حفرت سهل كامقام:

حضرت جنید بغدادی موفیاء کے بام بیں، حضرت جنید بغدادی موفیاء کے بیر ومرشداور مامول بھی بیں، سیّد الطا نفہ جنید بغدادی سات سال کے تعے جب ان کی والدہ نے ان کو اپنے بھائی کے سپرد کردیا تھا کہ ان کو بھی پچھ اللہ تعالی کا نام سکھاؤ۔ حضرت بہل نے کہا کہ: بیٹا! بیت بچے لے لواور' لا إللہ إلا اللہ' پڑھے رہو، سات دن کے بعد مجھے بتانا کہ کیا کیفیت ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے سات دن کے بعد بتایا کہ حضرت! 'لا إللہ إلا اللہ' کا مضمون ایبا رائخ ہوگیا کہ مجھے اپنے وجود میں بھی ترقد ہے کہ میرا وجود ہے بھی کہ نہیں؟ کیونکہ حق تعالی شانہ کے بغیرتو کوئی موجود نہیں۔ حضرت بہل نے فرمایا کہ: کام بن گیا!

## حفرت جنیدگی ذبانت:

ایک رات دھزت جنید بغدادیؓ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ان کے ماموں دھزت جل بن عبداللہ تستریؓ کے ہاں صوفیاء کا اجتاع تھا اور گفتگو ہوری تھی مقامِ شکر پر، کہ شکر کس کو کہتے ہیں؟ سب اپنی اپنی بات کہدرہے تھے، دھزت جل نے دھزت جنید بغدادیؓ کھیلتے ہوئے آگے، حضرت بل نے پوچھا کہ شکر کس کو کہتے ہیں؟ بید حضرات جو یہاں تشریف فرما ہیں بید کہدرہے ہیں کہ شکر اس کو کہتے ہیں کہ کھانے کوئل جائے تو آدی کھالے اور اللہ تعالی کا شکر کرے، دھزت جنید کا شکر کرے، دھزت جنید کی شکر کے بین میرا مل بعدادیؓ کہنے گئی کرتے ہیں، میرا مل بغدادیؓ کہنے گئی کرتے ہیں، میرا مل بغدادیؓ کہنے گئی کرتے ہیں، میرا مل

جائے تو تھیک ہے، نہیں تو بیٹھے ہیں بے چارے۔ حضرت سہل ؓ نے کہا کہ: بیٹا! تمہارے نزدیک شکر کے کیامعنی ہیں؟ حضرت جنید کہنے گئے کہ: میں تو یہ سمجھا ہوں کہ نہ ملے تو شکر کرے اور مل جائے تو لوگوں کو دیدے، ایٹار کردے، اپنی پیٹ بوجا سے پہلے دُوسروں کا خیال رکھے۔

سنن، نوافل اورمسخبات كامقام:

تو غرضیکہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری بہت اُد نجے اکا بر میں سے ہیں، یہ ارشاد فرماتے سے کہ: حق تعالی شانۂ نے سنیں جورکی ہیں یہ فرائض کی شکیل کے لئے رکھی ہیں، تا کہ فرضوں کی شکیل ہوجائے اور نوافل رکھے ہیں سنتوں کی شکیل کے لئے اور آ داب و مستجات رکھے ہیں نوافل کی شکیل کے لئے، جوشخص نوافل کا اہتمام نہیں کرتا وہ سنتوں کا اہتمام نہیں کرے گا، اور جو سنتوں کا تارک ہو، رفتہ رفتہ فرائض بھی اس سے غائب ہوجا کمیں گے۔ اور ساتھ ہی فرمایا ہے کہ: نوافل رکھے ہیں اللہ تعالی نے سنتوں کی شکیل کے لئے۔

برُ ھے ہوگئے مگر نماز نہ بھی۔ شخ فرماتے ہیں کہ حضرت سہل نے جو بچھ فرمایا ہے، یہی مضمون حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارشاد کا ہے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ: ایک آ دمی کی اسلام میں مونچھیں سفید ہوجاتی ہیں ...داڑھی پہلے سفید ہوتی ہے، مونچھیں بعد میں سفید ہوتی ہیں ...لیکن اس کونماز پڑھنانہیں آئی، ساری عمر تکریں مارت رہالیکن نماز نہ پڑھنی آئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں:

و مَما أَكُمَلَ لِللهِ صَلَاقً أَنَّ دَجُلًا يُشِیْبُ عَادِ ضَاهُ

فِي الْإِسْكَلام."

یعنی ایک آدمی کے زخسار سفید ہوجاتے ہیں اسلام میں لیکن اس نے پوری عمر میں کامل ایک نماز بھی اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں پڑھی۔عرض کیا گیا کہ: "و کیف ذاک ؟" حضرت! یہ کیسے؟ فرمایا: "لَا يُسِمُ خُشُوعُهَا وَتَوَاضُعُهَا وَإِقْبَالُهَا إِلَى اللهِ" نماز ذاک ؟"

میں خشوع، نماز کے اندر تواضع اور نماز کے اندر اقبال الی اللہ یعنی توجہ الی اللہ جیسی چاہئے و کی نہیں کرتا۔ ساری عمر نماز پڑھی، بھی ایک نماز میں بھی ایب اہتمام نہیں ہوا کہ آج میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوکر نماز پڑھنی ہے، آئے چار تھو کی لگا کر چلے گئے، بس ختم ! گویا یول کہوکہ بوڑھے ہو گئے لیکن نماز پڑھنی نہیں آئی۔

جیسے بہت سارے آدمی ہیں گر قر آنِ کریم پڑھنانہیں جانے، بہت سارے اُن پڑھ ہیں، ان کولکھنا پڑھنانہیں آتا، کیوں؟ سیھائی نہیں، بجین سے سیھنے کا اہتمام ہی نہیں کیا، حالانکہ بڑے ہوکر سیھے لیتے تو تھوڑ ا بہت تو لکھنا پڑھنا آئی جاتا لیکن نہیں سیھا، تو اس شخص نے یعنی بڑے میاں نے جس کی مونجھیں سفید ہوگئی ہیں، پوری عمر مناز بڑھتا تھا ویسے ہی آج بھی پڑھ رہا ہے۔

نمازی براہ راست اللہ تعالی کے دربار میں:

حالانكه نماز پڑھنے والے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اور وہ براہِ راست اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، چنا نچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ:

(اِنَّ الْعَبُدَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلُوةِ فُتِحَتُ لَهُ أَبُوابُ

الُجنَان وَكَشَفَتُ لَهُ الْحَجَبُ بَيْنَهُ وَبَيُنَ رَبّهِ.

(كنز العمال ج: ٤ ص: ٢٩٨، حديث: ١٨٩٧٤)

ترجمہ:... "بندہ جب نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ

تعالی اینے درمیان اور اس کے درمیان سے پردہ اُٹھادیتے ہیں۔"

زہے قسمت ان لوگوں کی کہ حق تعالی شانہ اپنے درمیان اور ان کے درمیان یردہ اُٹھادیں، ان کو تنہائی میں بلالیں اور ان سے گفتگو فر مائیں۔

الله تعالیٰ نے حضرت موی علیه السلام سے کوہ طور پر گفتگو فرمائی تھی، اسلام سے کوہ طور پر گفتگو فرمائی تھی، استخضرت صلی الله علیه وسلم سے معراج میں گفتگو فرمائی تھی، کتنا ہی خوش نصیب ہے وہ

بندہ کہ حق تعالی شانۂ اپنے درمیان اور اس کے درمیان کا پردہ اُٹھا کر اس سے فرمائیں کہ: ہاں! کہو کیا کہتے ہو؟ اور اپنے چہرۂ انور کے ساتھ حق تعالی شانۂ اس کی طرف متوجہ ہوجائیں، جیسا کہ حدیث میں ہے:

> "إِنَّ السَّرَّجُ لَ إِذَا قَسَامَ يُسَسِلِّنِي أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْدِ بِوَجُهِهِ." (كَنْرُ العَمَالِ جَ: ٤ ص: ٢٨٦، مديث: ١٨٩٠٥)

#### نمازی کے سرسے آسان تک فرشتے:

جب بندہ نماز شروع کرتا ہے، ملائکہ اس کے دونوں کندھوں سے فضاء تک پھیل جاتے ہیں، نماز میں اس کی اقتدا کرتے ہیں اور اس کی وُعا پر آمین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہزاروں فرشتے اس کے ساتھ نماز بڑھتے ہیں اور جب یہ نماز میں کوئی وُعا کرتا ہے تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں اور آسان کی بلندی سے اس نمازی کے سرکی چوٹی پرحق تعالیٰ شانۂ کی رحمتوں کی باران ہوتی ہے، رحمت نار ہوتی ہے، اور ایک کی چوٹی پرحق تعالیٰ شانۂ کی رحمتوں کی باران ہوتی ہے، رحمت نار ہوتی ہے، اور ایک نے والا پکارتا ہے: اگر نمازی کو یہ معلوم ہوجاتا کہ وہ کس سے مناجات کر رہا ہے تو نے دہ کی اور کی طرف إلتفات کرتا اور نہ ہی اس سے واپس ہوتا۔

### نماز مناجات إلهی کا ذربعه:

میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کی ایک خصوصیت اور ایک انتیاز وُوسری عبادات سے یہ ہے کہ نماز نام ہے حق تعالیٰ شانۂ سے مناجات کا، مناجات بھی تنہائی میں، خلوَت میں، کوئی تیسرا درمیان میں نہیں ہے، یہ اپنے مولائے کریم سے جو کہنا چاہتا ہے ، اور جو مولائے کریم کی طرف سے فرمایا جاتا ہے براہ راست سے، ان جسمانی اور حسی کانوں کو مقوجہ کرد ہے قراءت کی طرف، اور دِل کے کانوں کو بھی متوجہ کرد ہے اور سرایا گوش بن جائے۔

#### ایک رکعت میں کا تنات کی عبادتیں:

شخ فرماتے ہیں کہ: اللہ تعالی نے نمازی ایک رکعت میں تمام فرشتوں کی عبادتیں بہت فرمادی ہیں، بلکہ تمام کا نات کی عبادتیں اللہ تعالی نے جمع فرمادی ہیں، بلکہ تمام کا نات کی عبادتیں اللہ تعالی نے بیٹ جب سے اللہ تعالی نے بیٹ جب سے اللہ تعالی نے ان کو پیدا کیا ہے اس طرح کھڑے ہیں، نہ حس وحرکت، نہ إدهر أدهر ديكھنا، نيت بانده کر کھڑے ہیں، اللہ تعالی کی تبیع پڑھ رہے ہیں، پچھ فرشتوں کو جب سے پيدا فرمایا جب سے اب تک رُکوع کی حالت ہیں ہیں، اور پچھ فرشتوں کو جب سے پیدا فرمایا وہ اس وقت سے اب تک رُکوع کی حالت میں ہیں، افسان کی ایک رکعت پیدا فرمایا وہ اس وقت سے اب تک بجد ہے کی حالت میں ہیں، افسان کی ایک رکعت میں اللہ تعالی نے ان تمام فرشتوں کی عبادتوں اور ہیئوں کو جمع کردیا ہے۔ جوفر شتے میں اللہ تعالی نے ان تمام فرشتوں کی عبادتوں اور ہیئوں کو جمع کردیا ہے۔ جوفر شتے تمام کرنے والے ہیں انسان قیام کی حالت میں ان کے ساتھ شریک ہوگیا، اور سجد سے کی حالت میں تحد سے والوں کے ساتھ شریک ہوگیا، اور سجد سے کی حالت میں سجد سے والوں کے ساتھ شریک ہوگیا، اور سجد سے کی حالت میں سجد سے والوں کے ساتھ شریک ہوگیا، اور سجد سے کی حالت میں سجد سے والوں کے ساتھ شریک ہوگیا، اور سجد سے کی حالت میں سجد سے والوں کے ساتھ شریک ہوگیا، اور سجد سے کی حالت میں سجد سے والوں کے ساتھ شریک ہوگیا۔

پھر کا کنات میں سے بعض چریں ایسی جو قیام کی حالت میں ہور ہیں، جیسے درخت ہیں، عمارتیں ہیں، ستون ہیں، قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، اور پچھ مخلوق ایسی ہے جو رُکوع کی حالت میں اور پچھ مخلوق ایسی ہے جو ایسی ہے جو رُکوع کی حالت میں ہے، جیسے دویائے ہیں، اور پچھ مخلوق ایسی ہے، حیسے زمین پر بچھیلنے والی بیلیں وغیرہ، اور پچھ مخلوق ایسی ہے، جوقعدے کی حالت میں ہے جیسے زمین پر بچھیلنے والی بیلیں وغیرہ، اور پھو مخلوق ایسی ہے، جوقعدے کی حالت میں ہے جیسے پہاڑ ہیں، اور بہی ان کی عبادت ہے، جیسا کہ قرآنِ جوقعدے کی حالت میں ہے جیسے پہاڑ ہیں، اور بہی ان کی عبادت ہے، جیسا کہ قرآنِ حرکے میں ہے:

"وَإِنُ مِّنُ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمُدِهِ وَلَكِنُ لَّا تَفْقَهُونَ بَسُبِيْحَهُمْ."
(ن امرائل:٣٣)
تفقهُونَ بَسُبِيْحَهُمْ."
ترجمہٰ…" اور نہیں ہے کوئی چیز گر وہ تبیج کہتی ہے اپنے رَبِّ کی حمد کے ساتھ الیکن تم ان کی تبیج کوئیں سجھتے ہو۔"

#### نماز جامع تو انسان بھی نسخہ جامع:

تو نماز کے اندر اللہ تعالی نے پوری کا نتات کی عبادتوں کو سمودیا، اس لئے کہ یہ حضرت انسان بھی نسخہ جامع تھا، پورٹی کا نتات اور کا نتات کے اندر جو پچھ موجود ہے وہ اس جھرتے انسان کے اندر موجود ہے، سورج اور چانداس کے اندر موجود ہیں، پہاڑ اس کے اندر موجود ہیں، نہریں اس کے اندر موجود ہیں، زمین کی کیفیتیاں اس میں لہلہا رہی ہیں، آسان کی کیفیات اس کے اندر موجود ہیں، زمین کی کیفیتیں اس کے اندر موجود ہیں، زمین کی کیفیتیں اس کے اندر موجود ہیں، زمین کی کیفیتیں اس کے اندر موجود ہیں، نہریں کی نشتوں کی گھیتیں اس کے اندر موجود ہیں، نہریں، فرشتوں کی صفت اس کے اندر موجود ہے، پرندوں کی صفت اس کے اندر موجود ہے، پرندوں کی صفت اس کے اندر موجود ہے، ہرندوں کی صفت اس کے اندر موجود ہے، جمادات کی صفت اس کے اندر موجود ہے۔

ہمارے حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ سابق مہتم دار العلوم دیوبند کی ایک تقریر اس موضوع پر بہت تفصیل کے ساتھ ہے، حضرت نے اس مضمون کو ذکر فرمایا، میرامقصود اس مضمون کو بیان کرنانہیں، صرف شیخ کی بات کی شرح کرنا ہے۔ خدائی مہمان کو خدائی شخفہ:

فرماتے ہیں کہ: یہ نماز جامع ہے تمام فرشتوں کی عبادتوں کے لئے ادراسی کے ساتھ جامع ہے تمام کا نئات کی عبادتوں کے لئے، یہ محمر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے تھنہ نہیں دیا، اس کے اندر کوئی چیز تھی، اس نماز کے اندر کوئی خاص راز تھا جو واپسی پر شاہی مہمان کو بطور تحفہ دیا، شاہی مہمان نہیں، بلکہ خدائی مہمان کو واپس آتے ہوئے تحفہ عطا فرمایا، صرف نماز نہیں، بلکہ اور بہت سارے محفظ فرمایا، صرف نماز نہیں، بلکہ اور بہت سارے محفظ فرمایا، عرف نماز نہیں، بلکہ اور بہت سارے محفظ فرمایا تھا نہیں سے ایک تحفہ نماز کا ہے، جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔

### يانچ پر بچاس کا تواب:

اور بیتخدیمی بچاس نماز ردزانه،عشاق کواس پرسجان الله کهنا چاہئے، بچاس بار حاضری کی اجازت ہے، نہیں، بلکہ بچاس نماز کا تخد لے کرآ رہے تھے، راستے میں چھٹے آسان پر حضرت موٹی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چنانچہ حدیث میں ہے:

اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أُمَّتِى حَمْسِينَ صَلُوة ، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أُمَّتِى حَمْسِينَ صَلُوة ، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ عَلَى مَرَرُتُ عَلَى مُوسِى فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللهُ لَكَ عَلَى حَتَّى مَرَرُتُ عَلَى مُوسِى فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ ؟ قُلُتُ: فَرَضَ خَمُسِينَ صَلُوة ، قَالَ: فَارُجِعُ إلى رَبِّكَ فَإِن أُمَّتَكَ لَا تُطِينُ ، فَرَاجَعْتُ فَوُضِعَ شَطُرُهَا ، فَقَالَ: رَاجِعُ فَرَجَعْتُ إلى مُوسِى قُلُتُ: وُضِعَ شَطُرُهَا ، فَقَالَ: رَاجِعُ وَبَعْتُ إلى مُوسِى قُلُتُ: وُضِعَ شَطُرُهَا ، فَقَالَ: رَاجِعُ وَبَعْتُ اللَّى مُوسِى قُلُتُ: وُضِعَ شَطُرُهَا ، فَقَالَ: وَبَعِعُ اللَى رَبِّكَ فَوْضِعَ شَطُوهُا فَرَجَعْتُ إلَى رَبِكَ فَإِنَّ مَسَّلُوهُا فَقَالَ: هِى خَمْسٌ وَهِى شَطُوهُا فَرَجَعْتُ إلى مُوسِى فَقَالَ: هِى خَمْسٌ وَهِى شَعْمُونَ لَا يُبَدِّلُ الْقُولُ لَدَى ، فَرَاجَعْتُهُ فَقَالَ: هِى خَمْسٌ وَهِى خَمْسُونَ لَا يُبَدِّلُ الْقُولُ لَدَى ، فَرَاجَعْتُهُ فَقَالَ: هِى خَمْسٌ وَهِى خَمْسُونَ لَا يُبَدِّلُ الْقُولُ لَدَى ، فَرَاجَعْتُهُ فَقَالَ: هِى خَمْسٌ وَهِى خَمْسُونَ لَا يُبَدِّلُ الْقُولُ لَدَى ، فَرَاجَعْتُهُ فَقَالَ: هِى خَمْسٌ وَهِى رَاجِعُ رَبِّكَ ، فَقُلْتُ السَّنَ حُينَتُ مِن رَبِّى ثُمَّ إلَيْ لَكَ عَلَى رَبِكَ مُنَ الْعَلْقَ رَاجِعُ مَلَى اللهُ اللَّهُ الْعَلْقَ لَا اللَّهُ اللَّه

یعنی حضرت موی علیہ السلام نے پوچھا: کیا ملا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آپ کی اُمت نے فرمایا کہ: بچاس نمازیں ملی ہیں، حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا: آپ کی اُمت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہاں واپس گئے، اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں معاف کردیں، بینتالیس دہ گئیں، اس طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جضرت موی علیہ السلام اور بارگاہِ رَبّ العزت کے درمیان نو چکر گئے، جب پانچ نمازیں رہ گئیں تو حق تعالیٰ شانہ نے رَبّ العزت کے درمیان نو چکر گئے، جب پانچ نمازیں رہ گئیں تو حق تعالیٰ شانہ نے

ارشاد فرمایا: بیہ بڑھنے میں پانچ ہیں اور اجر و تواب میں بچپاس، میرے یہاں بات تبدیل نہیں ہوتی، تہیں بی بیاں فرض کی تبدیل نہیں ہوتی، تہیں بی بیاں فرض کی گئی تھیں، لیکن اصل مقصود پانچ ہی کا فرض کرنا ہے، آنخضرت سلی الله علیہ وسلم حضرت موی علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ: پانچ رہ گئی ہیں، حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا کہ: تخفیف کی درخواست کرو، واپس جاؤ، میں نے بی اسرائیل کا تجربہ کیا ہے، آپ کی اُمت اس کی طاقت نہیں رکھی ، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اب تو اتنی بار میں نے اپ رئی ہے، جاتے اب تو آئی بار میں نے اپ رئی ہے، جاتے اب تو آئی بار میں نے اپ رئی ہے، جاتے ہوئے شرم آنے گئی ہے، جاتے ہوئے جمعے شرم آنے گئی ہے، جاتے ہوئے جمعے شرم آنے گئی ہے، جاتے ہوئے جمعے شرم آنے گئی ہے۔

تو بیتخدمعراج ہے، کہنے کا مقصدتو بیہ ہے کہ یہ یوں ہی تو نہیں، اس کے اندرکوئی رمز تھا، کوئی راز تھا، بیتخد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوعطا فرمایا اور بہیں سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ بوجھ نہیں ڈالاتم پر جمہیں عطیہ دیا ہے، اب جاری بدنداقی کا کیا علاج کہ جمارے لئے بیعطیہ بوجھ بن گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک! استغفر اللہ!

(كنز العمال ج: ٤ ص:٩٩٣ حديث:١٨٩٣٦)

ترجمه:...'' بلال! أذان كهو، جميس راحت پېنچاؤ''

آپ صلی الله علیه وسلم کے لئے ، صحابہ کرام کے لئے اور الله تعالی کے مقبول

بندول کے لئے نماز عطیہ اور تحفد ہے، اور ہماری بدنداتی نے اس کو بوجھ ہنالیا ہے، ہم اس کا ایک بوجھ اُ تارتے ہیں۔

عبادات يهلي دوا بعد مين غذا:

ہمارے حضرت محکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہے کہ:

"دیے عبادات جب تک کہ آدمی کے اندر رچ نہ جائیں اس وقت تک ان کو دواسمجھو، اور جب بیرچ جاتی ہیں تو پھر یہ غذا بن جاتی ہیں۔"

حضرت کے اس ارشاد کی شرح یہ ہے کہ دوا تو آدمی بیتا ہے ناگواری کے ساتھ نہیں کھا تا، نہایت شوق اور ساتھ، لیکن بھوک لگی ہوئی ہوتو کھانا ناگواری کے ساتھ نہیں کھا تا، نہایت شوق اور رغبت کے ساتھ کھاتا ہے، اس لئے کہ یہ کھاٹا اس کے لئے غذا بن گیا ہے، اس کی غذا ہے، اس کی خوا ہے، اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور بھار آدمی کو گھر والے کہتے ہیں، کہ دوائی کھالو، کہتا ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا، زبردی اس کو کھلاتے ہیں، چنا نچہ مربض اگر بچہ ہوتا ہے تو گھر والے اس کے ساتھ زبردی کرتے ہیں، اگر بڑا ہوتا ہے تو الیمی دوائی چنے ہے تو گھر والے اس کے ساتھ زبردی کرتے ہیں، اگر بڑا ہوتا ہے تو الیمی دوائی چنے کے لئے، جس سے منہ کا ذاکقہ خراب ہو جائے، گھر والے منت ساجت کرتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ: جب تک نماز شہبیں گراں گزرتی ہے اس وقت تک اس کو دوا سمجھو اور جب اس کی گرافی ختم ہوجائے اور اس میں لذت آنے گئے تو پھر یہ غذا بن حکے گئے۔

شخ فرماتے ہیں کہ: تم نے سا ہے کہ پھ فرشتے قیام میں ہیں، پھ سجد ے میں ہیں، اس جیس ہیں، اس جدے میں ان کوایک خاص ہیئت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں، تم نماز کے ہر زکن مین فرشتوں کی اس ہیئت کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرو، وہ ہیئت تمہارے اندر راسخ ہوجائے۔



نمازكي فضيلت

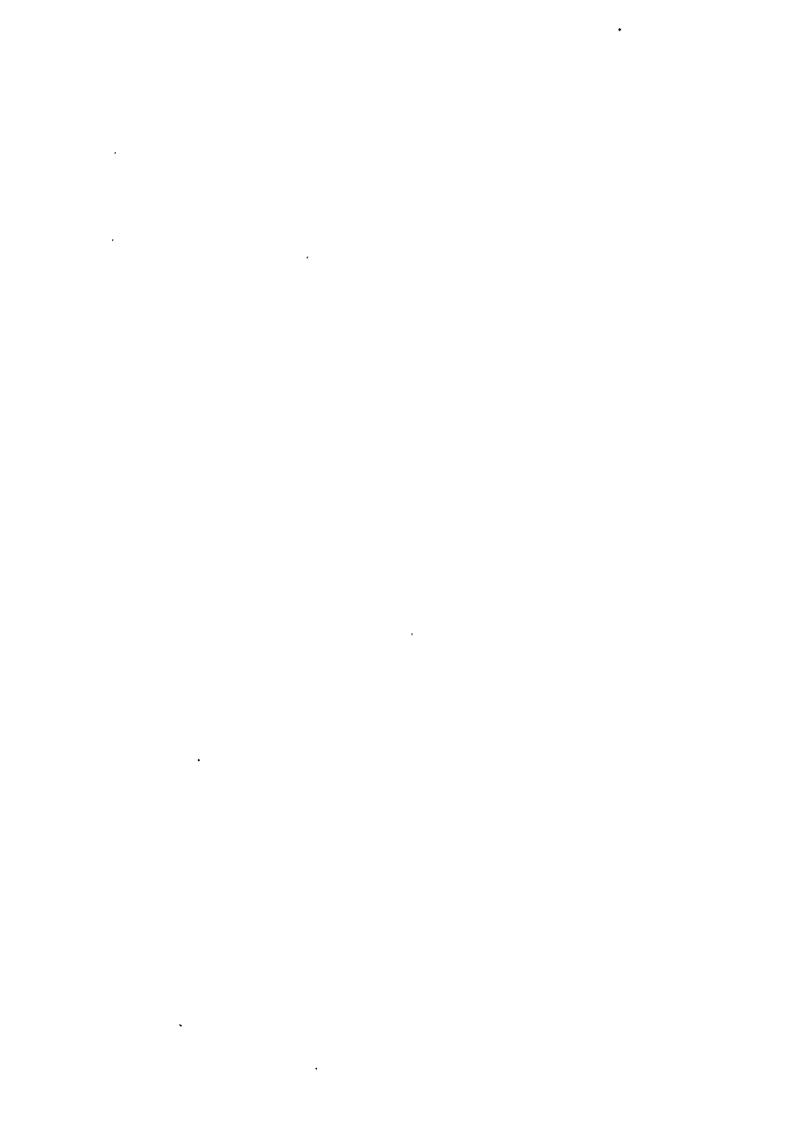

بسم (الله لارحس الرحيم العسرالله ومزال على حباء والنزيه الصطفي!

فلاح اور کامیابی کے لئے شرط ہے نماز میں خشوع ہوتا، اگر نماز میں خشوع نہ ہوتا، اگر نماز میں خشوع نہ ہوتو کامیابی بھی نہیں ہوگی اور حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے:

"وَاقِمِ الصَّلُوةَ لِذِكُرِئُ" (طُرُ ١٣٠)

ترجمہ:...''اور قائم سیجئے نماز کومیری یاد کے لئے۔''

جب نماز الله تعالى كى ياد كے لئے ہے، تو اس ميں بھول كيے ہوتكتى ہے؟ بھولنا تو ياد كے خلاف ہے نا! جب نماز ہوتى ہى ياد كے لئے ہے، تو اس ميں بھولنا نہيں على خلاف ہے نا! جب نماز ہوتى ہى ياد كے لئے حق تعالى شانه فرماتے ہيں: عالى شانه فرماتے ہيں:

"يْسَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَقُرَبُوا الصَّلُوةَ وَأَنْتُهُ سُكُوك حَتَّى تَعَلَّمُوا مِا تَقُولُونَ." (الشاء:٣٣)

ترجمہ ... "اے ایمان والو! نہ قریب جاؤ نماز کے اس حال میں کہ تم مدہوش ہو، یہاں تک کہ تم جان لو وہ چیز جوتم کہہ رہے ہو۔''

یہ اس وقت کی بات ہے جب نشہ حلال تھا، حرام نہیں ہوا تھا، اس لئے فر مایا: جب تم نشے میں ہوتو نماز کے قریب نہ جاؤ، جب تک کہ تہمیں معلوم نہ ہونے لگے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟

### نماز مین غفلت کی ممانعت:

تو معلوم ہوا کہ جب آدمی کو بیمعلوم نہ ہو کہ میں کیا کہدرہا ہوں؟ مجھ سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں؟ اس کو نماز کے قریب نہیں جانا چاہئے؟ اس کی نماز نہیں ہے، تو جولوگ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کومعلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے منہ سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں؟ وہ کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ جس طرح مدہوش آدمی عقل کے ہوتے ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتا، لینی جب اس کی عقل حاضر نہ ہو، اس حالت میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھیک اسی طرح غیرمدہوش عافل آدمی کو بھی حضورِ عقل کے ساتھ فرانہیں پڑھ سکتا تھیک اسی طرح تو عافل اور مدہوش دونوں برابر ہوئے۔ نماز نہیں پڑھئی جائے ، کیونکہ اس طرح تو عافل اور مدہوش دونوں برابر ہوئے۔ خشوع کا اونی ورجہ:

اس کے خشوع کا ادنیٰ سے ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی یہ جانتا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ اور آگر خیال کسی اور طرف گیا ہوا ہے اور زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں تو یہ زبان قابلِ اعتبار نہیں۔

بارگاهِ إلى ميس استحضار كي تلقين:

حضرت موی علیہ السلام کو وطور پرتشریف لے گئے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ فے فرمایا تھا کہ:

"فَاخُلَعُ نَعُلَيُكَ إِنَّكَ بِالُوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى." (طُرُ:۱۲)

ترجمہ:..''اپنے دونوں جوتے اُتار دو،تم وادی مقدس طویٰ میں ہو۔'

یمی وجہ ہے کہ یہودی لوگ جوتوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، موزے پہنے ہوئے ہون کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، موزے پہنے ہوئے ہوئے ہوئے ، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام کو جوتے اُتار نے کا تھم دیا تھا۔

### يبود يول كى مخالفت:

حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

''عَنُ يَعُلَى بُنِ شَدَّادِ بُنِ أُوسٍ عَنُ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمُ لَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمُ لَا يُصَلَّونَ فِي نِعَالِهِمُ وَلَا خِفَافِهِمْ. '' (ابوداوَد جَ: اص: ٩٥) يُصَلَّونَ فِي نِعَالِهِمُ وَلَا خِفَافِهِمْ. '' (ابوداوَد جَ: اص: ٩٥) ترجمہ:... ''حضرت یعلیٰ بن شداد بن اوس اپنے باپ اوس بن شداد رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم لوگ ... جوتوں میں نماز پڑھا کرو... یہودیوں کی مخالفت کروکیونکہ وہ جوتوں اور موزوں میں نماز نبیس پڑھتے۔''

#### جوتوں کے ساتھ نماز کا مسکلہ:

ہمارے اہلِ حدیث بھائی اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی جوتوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یہ سکلہ درمیان میں آگیا تو عرض کردوں کہ بھائی جوتے اگر پاک ہوں تو نماز ان میں ہوجائے گی، نجس نہ ہوں، پلید نہ ہوجائیں، اُوپر ہے، ینچے ہے، اندر ہماز ان میں ہوجائے گی، اور حدیث پاک کا یہی منثا ہے، باہر سے پاک ہوں تو نماز جوتا پہن کر ہوجائے گی، اور حدیث پاک کا یہی منثا ہے کہ یہودی جوتوں کے اندر نماز پڑھنے کو جائز نہیں جھتے ، اہلِ حدیث جھتے ہیں کہ ہماری شریعت میں جوتے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن وہ جوتے کیے ہیں؟ کہاں ہوتے کے کر پھرتے ہیں؟ یہاں کو پہن کر پھرتے ہیں؟ یہاں کو پہن کر کھرتے ہیں، اور اگر جوتے ناپاک ہوں تو ان کو پہن کر کیے نماز پڑھیس گے؟ اور جوتے ہیں، گذی جگہوں میں چاتے ہیں، ان کومنجد میں کیے لائیں گے؟

دوسری بات ہے کہ ہمارے ہاں جو مجدیں بی ہوئی ہیں ماشاء اللہ بہترین فتم کے فرش گے ہوئے ہیں، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بینہیں ہوتا تھا، جیسے کوئی مبعد زیر تقبیر ہوتی ہے تا! تو باہر فرش میں لوگ جوتے لے کر آتے ہیں، اندر تک وہ فرش بنا ہوانہیں ہوتا، کی جگہ ہوتی ہے، خراب جگہ ہوتی ہے، حالانکہ وہ مبعد ہے کین لوگ وہاں جوتے لے کر آتے ہیں، کیونکہ فرش بنا ہوانہیں ہوتا، جوتے ہیں ہی کیونکہ فرش بنا ہوانہیں ہوتا، جوتے ہیں ہی کیونکہ فرش بنا ہوانہیں ہوتا، جو تے ہیں ہی کیونکہ فرش بنا ہوانہیں تھا، اس لئے لوگ جوتے لے کر مبعد کے اندر دالان تک آجاتے فرش بنا ہوانہیں تھا، اس لئے لوگ جوتے لے کر مبعد کے اندر دالان تک آجاتے ہیں۔ اور ہماری مبعد میں اگر کوئی جوتے لے کر آئے گا تو وہ فرش گندہ کر ہے گا، وہ کنگریوں کا فرش تھا، جیسا کہ اب بھی کیا فرش ہوتو لوگ آتے ہیں، اس کا مضا نقہ نہیں سمجھ جاتا، ہے ادبہی جی جاتی ، یہاں اگر جوتے لے کر آئیں گے تو ہے ادبہی جی جاتی ، یہاں اگر جوتے لے کر آئیں گے تو ہے ادبہی جی جاتی ، یہاں اگر جوتے لے کر آئیں گے تو ہے ادبہی جی جاتا، ہے ادبہی جی جاتی ، یہاں اگر جوتے لے کر آئیں گے تو ہے ادبہی جی جاتی ، یہاں اگر جوتے لے کر آئیں گے تو ہے ادبہی جی جاتا، ہے ادبہی جی جاتی ، یہاں اگر جوتے لے کر آئیں گے تو ہے ادبہی جی جاتا، ہے ادبہی جی جاتی ، یہاں اگر جوتے لے کر آئیں گے تو ہے ادبہی جی کے گ

### جوتے کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنا:

سبیں سے نماز جنازہ کا حکم معلوم ہوجائے گا کہ بہت سارے لوگ جوتوں کے اُوپر کھڑے ہوجاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جوتے بہن کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں، تو اگر جوتے اُوپر سے، نیچے سے، اندر سے اور باہر سے پاک ہوں تو ان کو بہن کر نماز پڑھ سکتے ہو، کوئی مضا نقہ نہیں، اور اگر اُوپر سے پاک ہوں اور نیچے سے پاک نہوں تو ان کے اُوپر کھڑے ہو، کوئی مضا نقہ نہیں، اور اگر اُوپر سے پاک ہوں اور نیچے سے پاک نہوں تو ان کے اُوپر کھڑے ہوکر نماز پڑھ سکتے ہیں، پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کی مثال بالکل ایس مجھ لیجئے کہ ایک چا در ہے، چا در کا ایک کونا یا ایک کنارہ ناپاک ہوں میں ہوگے، اور ہوتے ہوں ہوگے، اور ہوتے ہوں ہوگے، اور ہوگے ہوگے ہوگے ہوں یا سے ہوگے، اوھر جوتے تو تھیک نہیں ہوگے، اوھر جوتے اگر پہنے ہوگے، اوھر جوتے اگر پہنے ہوگے، اوھر جوتے سے بیا یاک ہوں یا کی جگہ سے ناپاک ہوں، تو ان کو

پہن کرنماز پڑھنا میج نہیں ہوگا، اور اگر نیچے سے ناپاک ہیں اُوپر سے پاک ہیں تو ان پر کھڑے ہوکر نماز پڑھنا دُرست ہوگا، اور اگر اُوپر سے پاک ہونے کا بھی یقین نہیں ہے تو پھر جوتوں کو اُتار دینا جائے۔

### صوفیا کے ہاں "اخلع نعلیک"کا مصداق:

توشخ فرماتے ہیں کہ حضرت مویٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ: آ آپ اپنے دونوں جوتوں کو اُتار دوءتم وادی مقدس طویٰ میں ہو۔ اس کے معنی تو بالکل واضح ہیں۔

لیکن صوفی حفرات کچھ اور معنی بھی کرلیا کرتے ہیں، اس معنیٰ کا بھی انکار نہیں کرتے بیلہ کہتے ہیں کہ دو جوتوں سے مراد ہے بیوی اور بکریاں جو حفرت موئ علیہ السلام کے ساتھ ان کی المیہ تھیں، انہیں کو علیہ السلام کے ساتھ ان کی المیہ تھیں، انہیں کو کہا تھا کہ جھے آگ نظر آرہی ہے، میں جاکر دیکھا ہوں کہ کوئی آگ مل جائے یا وہاں سے کوئی راستے کا پتا چل جائے، راستہ بھی بھولا ہوا تھا، سردی بھی لگ ربی تھی، کپڑا پاس نہیں تھا، تو حضرت موئی علیہ السلام نے فرمایا: مجھے آگ نظر آرہی ہے، میں جاکر دیکھتا ہوں، تم یہاں تھہرو، تو آگ لینے کے لئے گئے تھے، بقول شاعر:

خدا کی دین کا مول سے پوچھے احوال آگ لینے کو جائیں پینیبری مل جائے

تو بکریوں کا ربوڑ بھی ساتھ تھا اور بیوی بھی ساتھ تھیں ، ان کو ایک جگہ بٹھا کر آگ لینے گئے تھے، وہاں سے آواز آئی:

"إِنَّى اَنَا رَبُّكَ فَاخُلَعُ نَعُلَيُكَ إِنَّكَ بِالُوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. وَاَنَا اخْتَرُتُكَ فَاسْتَمِعُ لِمَا يُوْخَى. إِنَّنِيُ اَنَا اللهُ لَآ اِللهَ إِلَّا اَنَا فَاعُبُدُنِي وَاقِمِ الصَّلُوةَ لِذِكْرِي." (طٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ ال ترجمہ:... ''میں ہوں تیرا رَبِّ سو اُتار ڈال اپی جوتیاں، تو ہے پاک میدان طویٰ میں اور میں نے تجھ کو بہند کیا ہے، سوتو سنتا رہ جو تھم ہو، میں جو ہوں اللہ ہوں، کسی کی بندگی نہیں سوائے میرے، سومیری بندگی کر اور نماز قائم رکھ، میری یادگاری کو۔''

تو صوفیا نے تعلین کی بی تفصیل کی ہے کہ ان دو جوتوں سے مراد ہے بیوی اور بکری کا خیال چھوڑ دو، کہتے ہیں کہ غریب النفسیر میں ہے کہ نعلین سے مراد ہے بیوی اور بکریوں کی فکر۔ اب نماز کے اندر کسی اور کی فکر بیہ مدہوثی ہے۔

# یہ بھی مدہوش ہے:

شخ فرماتے ہیں یہ بھی مدہوش ہے، زبان پرتوشیج چل رہی ہے اور دِل میں گاؤ وخر ہے، یعنی گائے اور گدھا۔ بیوی ہو، بیچ ہوں، دُکان ہو، دوست احباب ہوں، دُوسری چیزیں ہوں، یہ گاؤ وخر ہیں، تو نماز جب پڑھوتو "فَاخُلَعُ نَعُلَیْکَ" ایپ جوتوں کو اُتار دو، بیوی بچوں اور مال اور دولت کے خیالات کو ترک کردو، اُن میں مدہوش نہ رہو، ہوش میں آ کرنماز پڑھو۔

### صحابه کے خشوع کا نقشہ:

نماز میں دائیں بائیں اور آسان کی طرف و یکھنا بھی خشوع کے منافی ہے، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ:

> "عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيُرِيُنَ قَالَ: كَانَ أَصُحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُونَ أَبُصَارَهُمُ اِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلُوةِ وَيَلْتَفِتُونَ يَمِينًا وَّشِمَالًا فَأَنُوَلَ اللهُ:

قَدُ أَفُلَحَ الْمُوْمِنُونَ، الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، فَهَ الْمُوا الْمُصَارَهُمْ بَعُدَ ذلِكَ فِي فَهَ الْمُصَارَهُمْ بَعُدَ ذلِكَ فِي الصَّلُوةِ وَلَمْ يَلْتَفِتُوا يَمِينًا وَشِمَالًا." (درمنور ج:۵ ص:۳) الصَّلُوةِ وَلَمْ يَلْتَفِتُوا يَمِينًا وَشِمَالًا." (درمنور ج:۵ ص:۳) ترجمه:..." محمد بن سيرين سے روايت ہے كه حضورصلى الله عليه وسلم كے صحابة نماز ميں اپني نظرول كو آسان كى طرف الله عليه وسلم كے صحابة نماز ميں النفات فرماتے سے، الله تبارك و اتحالى نے بيآيت "قَدُ اَفُدَ اَفُدَ خَد ..." نازل فرمائى، اس كے بعد صحابة كرام نماز ميں نه تو آسان كى طرف نظر كرتے سے اور نه ورم وجه ہوتے سے۔ اور موجه ہوتے سے۔ "

لینی شروع شروع میں نماز میں إدهر أدهر دیکھنے کی اجازت تھی، بولنے کی بھی اجازت تھی، بولنے کی بھی اجازت تھی، جلنے کی بھی اجازت تھی، نماز کے پورے اُحکامات ابھی نہیں آئے تھے، تو صحابہ کرام آسان کی طرف بھی دیکھ لیا کرتے تھے، نماز میں دائیں بائیں بھی دیکھ لیا کرتے تھے، نماز میں دائیں بائیں بھی دیکھ لیا کرتے تھے، اس پر بیآیات کریمہ نازل ہوئیں:

"قَدُ أَفُلَجَ الْمُوْمِنُونَ. الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلَاتِهِمُ خَاشِعُونَ." (المؤمنون:۲۰۱)

ترجمہ:...''فلاح پائی اُن ایمان والوں نے، اپنی نماز میں جوخشوع کرنے والے ہیں۔''

اس کے بعد صحابہ کرامؓ کا معمول ہوگیا تھا کہ نظر سجدے کی جگہ رہتی تھی، دائیں اور بائیں بھی اِدھر اُدھر دیکھتے ہوئے نہیں پائے گئے، زمین پر اور سجدے پر نظر رہتی تھی صحابہ کرامؓ کی۔

نمازی اللہ کے سامنے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ

وسكم نے ارشاد فرمایا:

"إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلُوةِ فَإِنَّهُ بَيْنَ عَيُنِيَّ السَّلُوةِ فَإِنَّهُ بَيْنَ عَيُنِيَّ السَّلُوةِ فَإِنَّهُ بَيْنَ عَيْنِيً السَّلُوتِ فَإِذَا الْتَفَتَ، قَالَ لَهُ الرَّبُ: يَا ابْنَ ادَمَا إِلَى مَنُ تَلْتَفِتُ إِلَى مَنْ تَلْتَفِتُ إِلَيْ ادَمَا أَقْبِلُ عَلَى صَلَاتِكَ قَالَ لَهُ الرَّبِ الْمَا أَقْبِلُ عَلَى صَلَاتِكَ تَلْتَفِتُ إِلَيْهِ الْمَا الْمَا الْقِبِلُ عَلَى صَلَاتِكَ فَانَا خَيْرٌ لَّكَ عَمَّنُ تَلْتَفِتُ إِلَيْهِ ."

(کنزالعمال ج: اص: ۵۰۵، مدیث: ۱۹۹۸۵)

ترجمد:... "جب بنده نمأز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو رحمٰن
یعنی اللہ تعالیٰ آس کے سامنے ہوتے ہیں، جب بنده ادھر اُدھر
و کھنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری طرف سے
نظر ہٹاکر کس کی طرف و کھے رہے ہو؟ ... میں تو تمہارے سامنے
موں میری طرف سے توجہ ہٹاکر کسی اور کی طرف اِلتفات کر رہے
ہو؟ کس کی طرف و کھے رہے ہو وہ تمہارے لئے مجھ سے بہتر ہے
جس کو د کھے رہے ہو؟ میری طرف اِلتفات کرو، میں تمہارے لئے
جس کو د کھے رہے ہو؟ میری طرف اِلتفات کرو، میں تمہارے لئے
ان سے بہتر ہوں جن کی طرف تم اِلتفات کرو، میں تمہارے لئے

# ہاتھوں کا چلنا خشوع کے منافی:

ایک دفعہ ایک مہاجب نماز پڑھ رہے تھے اور اپی داڑھی کو دکھے رہے تھے ... بہت لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز پڑھتے ہوئے ان کے ہاتھ چل رہے ہوتے ہیں، بھی کیڑے کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، بھی داڑھی کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، بھی داڑھی کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں... آخضر سے صلی اللہ علیہ وہلم نے ان کو دکھے کر فرمایا کہ اگر اس مے دِل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعطاء میں بھی خشوع ہوتا، سکون، وقار، اطمینان اس کے اعطاء میں بھی ہوتا۔

ہاتھوں کا اس طرح چینا اور نماز کے ظاہری اعضاء میں سکون اور سکوت کا نہ ہونا علامت ہے۔ ہونا علامت ہے اس بات کی کہ اس کے دِل میں بھی خشوع نہیں ہے۔ نماز کیسی ہو؟

آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے ایک صاحب نے پچھ تھیجیں کرنے کو کہا کہ یا رسول الله! مجھے پچھ تھیجیں سیجئے۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے چند تھیجیں فرمائیں اور ان میں سے ایک تھیجت یہ بھی تھی:

".... إِذَا قُمُتَ فِي صَلُوتِكَ فَصَلِّ صَلُوةَ مَدَدامَم) مُوَدِّعٍ ..... وأَمَّ الْحُمْدامَم ) مُوَدِّعٍ ..... والمستدام من المستدام المربية والمربية وا

"مودّع" معنی رُخصت کرنے والا، وداع کرنے والا، الوداع کہنے والا، الوداع کہنے والا، جب تم نماز کے لئے کھڑے ہوتو الوداع کہنے والے کی نماز پڑھو، یہ الوداع کہنے والے کی نماز کا کیا مطلب؟ اس کے دومطلب بیان کئے گئے ہیں۔

ایک مطلب یہ کہتم وُنیا ہے رُخصت ہورہے ہواورسب کوالوداع کہدرہے ہواور آخری نماز پڑھنے کا موقع تمہیں دیا جارہا ہے، جب تم نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتو اس طرح نماز پڑھو کہ بس وُنیا کی بیمیری آخری نماز ہے، بس اس کے بعد پھرموقع نہیں طے گا۔

اور بعض حفرات نے جیبا کہ حفرت شیخ نے بھی لکھا ہے کہ "مودع" کے ا معنی رُخصت کرنے والا کہ وُنیا کے تمام اشغال کو، افکار کو، خواہشات کو، ہر چیز کو، ما سوا اللہ تعالی کے رُخصت کردو، جب نماز کے لئے کھڑے ہوگئے تو باقی سب سے رُخصت ہوگئے، یعنی اب صرف ایک اللہ تعالی سے معاملہ ہے۔

## نماز، أنس إلهي كا ذريعه:

دراصل غیراللہ سے کٹنے اور صرف ایک اللہ سے اُنس حاصل کرنے کا نماز کے ذریعے ہمیں تجربہ کرایا جاتا ہے، چنانچہ جیسے کہا گیا ہے نا کہ: "اے اللہ میری وحشت کو قبر میں اُنس سے بدل دیجئے!" تنہائی کی وجہ سے آ دمی جو گھبرا تا ہے اس کو وحشت کہتے ہیں، اب قبر میں اکیلا پڑا ہوا ہے، اور انسان اس کا عادی اور خوگر نہیں، اگر قبر میں وُ وسرا کوئی عذاب نہ بھی ہو، تو بہ تنہائی، وحدت اور وحشت کا عذاب آ دمی کے لئے کیا کوئی کم ہے؟ جیسے کی شخص کو جیل میں بند کردیا جاتا ہے، جیل میں بند کر کے دروازہ لگادیا، جیل میں تو ایبا ہوتا ہے کہ سلافیس ہوتی ہیں، آدمی باہر کی طرف دیکھ ہی لیتا ہے، کم از کم پیجی ایک اُنس کی چیز ہے، یعنی خودتو باہر نہیں جاسکتا لیکن کم از کم اس کی نظرتو باہر جاسکتی ہے، تو سیجھ نہ بچھاس میں ایسی سلاخیں لگاتے ہیں کہ کم از کم اس کو باہر کی چیزیں نظر آئیں، روشی اور دُھوپ کو دیکھ سکے، لیکن قبرتو ایسا قیدخانہ ہے کہ یہاں تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، اس کی مثال ایسے ہوگ کہ جیسے بالکل بند مکان میں کسی کو بند کردیا جائے، اور پھر جیل والوں کو کم از کم یہ اُمید تو ہوتی ہے کہ جیل کا عملہ کھولے گا، کوئی اس کو کھانے پینے کے لئے مچھ نہ پچھ دے گا، یا پھر یہ کہ بیہ وقت گزر ہی جائے گا،کسی طرح رہائی مل ہی جائے گی،حتیٰ کہسی کوعمر قید ہوتی ہے ...الله تعالیٰ معاف فرمائے ... تو اس کو بھی اُمید ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ معافی ملتے ملتے چودہ سال کے بعدر ہائی مل ہی جائے گی۔لیکن یہاں تو سالہا سال نہیں قرنہا قرن پڑے رہو، نہ اس کا دروازہ کھلے، نہتمہارے پاس کوئی آئے، تو یہ جو کہا گیا کہ: ''اے اللہ! میری قبر میں میری وحشت کو اُنس ہے بدل و بیجئے!'' یہ کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اُنس حاصل ہوگیا تو پھرمخلوق ہے وحشت نہیں رہے گی، بہت سارے اولیاء اللہ جن کولوگ یاگل کہتے تھے، آبادی سے بھاگ کر جنگل میں چلے جاتے تھے، ان کو مخلوق سے

وحشت تھی، اللہ تعالیٰ سے اُنس تھا، شخ فرماتے ہیں کہ بیہ جونماز کے لئے ہم کھڑے ہوتے ہیں یہ بیہ جونماز کے لئے ہم کھڑے ہوتے ہیں بیہ میں مشق کروائی جاتی ہے اسی اُنس مع اللہ کی اور یہی معنی ہیں صلوٰ قِ مودع کے کہ رُخصت کردیا، اور مودع کے کہ رُخصت کردیا، اور سب سے وحشت ہوگئ۔

ہارے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ نے اپنے ایک شعر میں اسی کیفیت کا نقشہ کھینچا ہے جس پر ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے ان کوفر مایا: خواجہ صاحب! میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ورنہ میں آپ کواس شعر پر ایک لا کھانعام میتا۔ وہ شعریہ ہے:

ایک تجھ سے کیا محبت ہوگئ ساری دُنیا ہی سے وحشت ہوگئ ہر تمنا دِل سے رُخصت ہوگئ اب تو آجا اب تو خلوَت ہوگئ

تم نماز کے خلوّت خانے میں جاتے ہوتو ہرتمنا کو دِل سے رُخصت کردیتے ہو، یہ قلب کا خشوع ہے، اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔



نماز کا سکھنا

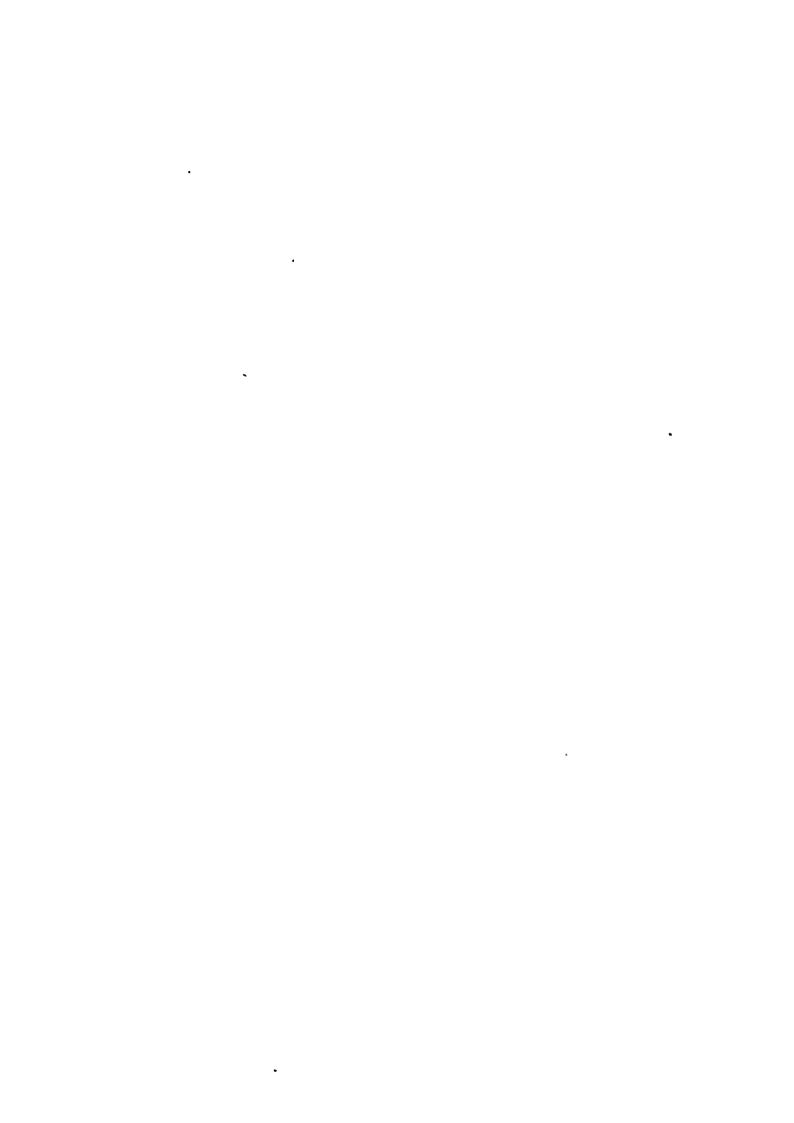

بسم (الله الرحس الرحمي العسرالله ومرلاك على عجباءه الانزيق الصطفي!

ا :... "عَن الْحَسَن قَالَ: أَتَى عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيُنَ! إِنِّي رَجُلٌ مِّنُ أَهُلِ الْبَادِيَةِ وَإِنَّ لِي أَشْعَالًا فَأُوصِنِي بِأَمْرِ يَكُونُ لِي ثِقَةً وَّأَبُلَغُ بِهِ، فَــقَالَ: أَعُقِلُ وَأَرنِي يَدَكَ! فَأَعُطَاهُ يَدَهُ فَقَالَ: تَعُبُدُ اللهَ وَلَا تُشُرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيبُهُ الصَّلُوةَ، وَتُوْتِي الزَّكُوةَ الْمَفُرُوْضَةَ، وَتَحُجُّ، وَتَعْتَمِرُ، وَتُطِيْعُ، وَعَلَيْكَ بِالْعَلَانِيَةِ! وَإِيَّاكَ وَالسِّرَّ! وَعَلَيْكَ بِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا ذُكِرَ وَنُشِوَ لَمُ تَسْتَحِيىُ مِنْهُ وَلَمْ يَفُضَحُكَ، وَإِيَّاكَ وَكُلُّ شَيُءِ إِذَا ذُكِرَ وَنُشِرَ اِسْتَحْيَيْتَ وَفَضَحَكَ، فَقَالَ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيُنَ! أَعُمَلُ بِهِنَّ فَإِذَا لَقِينتُ رَبَّى أَقُولُ: أَخَبَرَنِي بهِنَّ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ! فَقَالَ: خُذُهُنَّ فَإِذَا لَقِينتَ رَبَّكَ فَقُلُ لَّهُ مَا بَدَا لَكَ. "(كنز العمال ج:١٦ ص:١٥٦ حديث:١٩١١م) ترجمه:... 'إمام حسن بعري سے منقول ہے كه حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کے پاس ایک آ دمی آیا، اس نے کہا: اے امیر المؤمنین! میں جنگلی آ دمی ہوں اور میرے کام بھی بہت

ہیں، بس مجھے کس کام کی وصیت سیجئے! جومیرے لئے قابلِ اعتماد ہواور میں اس کے ذریعے جنت میں پہنچ جاؤں۔حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے فرمایا: س اسمجھ! اور اینا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے! اس کا ماتھ پکڑ لیا، فرمایا: اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساته سی چیز کوشریک نه تهبراؤ، نماز قائم کرد، فرض زکوة ادا کرد، ج وعمره كرو، اطاعت بجا لاؤ، يعنى جو حاكم تم يرمقرر موكسى معروف کام میں اس کی نافرمانی اور خلاف ورزی نہ کرو۔ ... حضرات صحابه كرام اور خصوصاً خلفائ راشدين رضى التدعنهم کے زمانے میں کسی غلط کام کا حکم نہیں دیا جاتا تھا، ان حضرات کی طرف سے جو حکم بھی ہوتا تھا وہ معروف ہوتا تھا...اور "اَطِیْسعُوا اللهُ وَاطِيْسِعُسُوا الْسرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْسِ مِنْسُكُمُ " لِيَّى اللَّهِ كَي فرما نبرداری کرو، رسول الله صلی الله علیه وسلم کی فرمانبرداری کرو، اورتم میں جو صاحب اَمر میں یعنی حاکم میں ان کی فرمانبرداری كرو، "وعليك بالعلانية!" لعني جو كام كرو دُينكي كي جوث كرو، علانیہ کرو، اور حیب کرکے کام کرنے سے بچو، اس لئے کہ آ دمی حصیب کر اسی کام کو کرتا ہے جس میں کوئی دغدغہ ہوتا ہے، ... "وكرهت أن يبطلع عليه الناس" اورتو نالبندكرتا باس كو كەلوگ اس برمطلع ہول... "و عىلىك بىكىل شىيء اذا ذكىر ونشس لم تستحى منه" اوراليي چيز كولازم پكروكه جباس كا تذكره آئے اورلوگوں میں وہ بات تھیل جائے تو تمہیں اس سے شرمندگی نہ ہو، اور تہہیں اس سے رُسوائی نہ ہو۔ اور ایسی چز سے اجتناب کرو کہ جب اس کا تذکرہ آئے اور لوگوں میں وہ بات

پھیل جائے تو شہیں شرمندگی ہو اور رُسوائی ہو۔ اس آ دمی نے کہا: اے امیر المؤمنین! میں ان باتوں پر زندگی بحرعمل کروں گا، جب اللہ سے ملاقات کروں گا تو میں کہہ دول گا کہ حضرت عرش نے ان کے کرنے کی خبر دی تھی۔ حضرت عرش نے فرمایا: ان کو لازم پکڑو اور جومرضی ہو، اللہ سے کہہ دینا۔"

## بُرائی کی علامت:

بُرانی کی ایک علامت بہ ہے کہ آ دمی اس کو جھپ کر کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ آ دمی اس کو جھپ کر کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا بتا جہ کہ کا بتا جل گیا اور وہ چیز بھیل گئ تو تم اس سے شرمندہ ہو، یہ علامت ہے بُرائی کی۔

"وایاک بکل شیء اذا ذکر ونشر استحیاک وفضحک" اورالیی چیزوں سے بچو جب وہ بھیل جائیں اور منتشر ہوجائیں، لینی زبان زد عام و خاص ہوجائیں تو تمہیں اس سے شرمندگی ہواور تمہارے لئے رُسوائی ہو، بس یہ چند چیزیں مجھ سے پکڑلواوران برعمل کرو۔

رمضان کے روزے کا تذکرہ نہیں آیا، غالبًا اس کا تذکرہ بھی ہوگا، راوی سے شاید رہ گیا۔ اللہ کی عبادت کرو، نماز سچے طور پر ادا کرو، جیسے ایک روایت میں آتا ہے: ایک آدمی نے نماز پڑھی، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنه فرمانے گے کہ: میاں! تم کتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا: چالیس مال ہوگئے! فرمایا: چالیس مال سے به نماز سیکھنانہیں آئی؟

تو نماز کو قائم کرو، اس کے آ داب اور شرا نظ کے ساتھ نماز کوٹھیک طرح پڑھو۔

### نماز میں خیالات آنا:

اللد کی شان یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو شیطان

ای وقت ہمیں ساری چیزیں یاد دِلاتا ہے۔ وہ یاد دِلاتا ہے کہ تجھے فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے، فلال کام بھی کرنا ہے، فرا جلدی کرو، نمٹاؤ اس کو۔ اب نماز کے لئے تو کھڑ ہے ہوگئے تھے لیکن کام بھی اسی وقت آتے ہیں سامنے۔

## بھولی چیزیں یا د کرنے کانسخہ:

حضرت إمام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کا قصہ مشہور ہے کہ ایک صاحب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا: حضرت! رقم میں نے کہیں دبادی تھی، اب میں نے مہت کوشش کی، بہت می زمین بھی کھود ڈالی، لیکن وہ مل نہیں رہی، حضرت نے فرمایا: مربعت کوشش کی، بہت می زمین بھی کھود ڈالی، لیکا۔ دورکعت کی نیت باندھواور دھیان رکھو طریقہ تو میں بتلادیتا ہوں لیکن نماز کمل کرلینا۔ دورکعت کی نیت باندھواور دھیان رکھو کہ میں نے فلال جگہ وہ چیز رکھی ہے، اس نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پوری نہیں کی کہ میں نے فلال جگہ وہ چیز رکھی ہے، اس نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پوری نہیں کی تھی کہ اس کو وہ چیز یاد آئی اور وہیں فوراً نماز تو ٹر کرکے چلا گیا۔ تو ایسا نہ کرو، دُنیا بھر کی چیز یں نماز کے وقت تمہیں یاد آئی ہیں، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ لو، پورے ارکان ادا کرو، اور اس کے بعد وہ چیز یں بھی یاد آجا کیں گی، وہ کام بھی ہوجائے گا، ان شاء اللہ!

آ دمی کونماز اس طرح پڑھنی چاہئے کہ یہ میری آخری نماز ہے، پھر پتانہیں موقع ملے گایانہیں؟ اس لئے دِل لگا کرنماز پڑھنی چاہئے، یہ جوہم نماز پڑھیں گے اس کے بعد عصر کُ وقت آئے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہماری کیا حالت ہوگی؟ نماز قائم کرو، حج وغر، کرو۔

میں نے عرض کیا کہ روزہ درمیان میں چھوڑ دیا، غالبًا حضرت عمرٌ نے اس کا ذکر کیا ہوگا، راوی نے ذکر نہیں کیا، اور أو پر والی روایت میں رمضان کے روزے کا بھی تذکرہ ہے۔

### حاكم كي إطاعت كرو:

ایک نفیحت میر کی کہ اپنے حاکم کی اطاعت بجالاؤ، اور ان کی طرف سے جو تھم دیا جائے اس تھم کو پورا کرو، شرط میہ ہے کہ وہ تھم اللہ اور اللہ کے رسول کے تھم کے فلاف نہ ہو، اگر ان کا تھم اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہوتو "فلا مسمع ولا طاعة" پھر نہ سننا ہے اور نہ ماننا ہے۔

## علانيه كام كرفي كامفهوم:

ایک نفیحت ہے کی کہ جو کام کرو، علانے کرو۔ جو چھپ کر کرتے ہو، مجھو وہ نکی نہیں کرتے ، گناہ کا کام کرتے ہو۔ البتہ ایسا ہوسکتا ہے کہ پچھاللہ کے بندے چھپ کر نوافل پڑھتے ہوں ، ان کی بات نہیں ہو رہی ، ہمارے جیسے لوگوں کی بات ہو رہی ہمارے جیسے لوگوں کی بات ہو رہی ہمارے جیسے لوگوں کی بات ہوں ہے ، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو رات کو چھپ کر تبجد پڑھتے ہوں گے ، ان کے گھر والوں کو بھی پتانہیں ہوگا ، یہ تو نیکی کی بات ہے ، لیکن عام طور سے ہوتا ہے کہ نیکی کا کام علانے کیا جاتا ہے اور گناہ کا کام چھپ کر کیا جاتا ہے۔

جب بہ باتیں کرلیں تو وہ صاحب کہنے گئے کہ: امیر المؤمنین! آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں اِن شاء اللہ! ان برعمل کروں گا، اور اللہ رَبّ العزّت کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گا تو اللہ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حضرت عرز نے بتایا تھا، بی باتیں عرز نے بتائی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسکرائے اور فرمایا: عمل کرلو، اس کے بعد جو جا ہو کہہ دینا۔

# اسلام کے بعدسب سے پہلے نماز:

٢ : . . . "عَنُ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِي عَنُ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَسُلَمَ الرَّجُلُ

كَانَ أُوَّلُ مَا يُعَلِّمُنَا الصَّلْوةَ أَوُ قَالَ: عَلَّمَهُ الصَّلْوةَ."

(مجمع الزوائدج:٢ ص:٩)

ترجمہ:... "حضرت ابو مالک انجی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب کوئی فخص اسلام لاتا ،مسلمان ہوجا تا۔ ...مسلمان ہوتے ہیں کلمہ شہادت "اشھد ان لا الله الله واشھد ان محمدا رسول الله" بڑھ کے ... تو سب سے پہلاکام جوآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے وہ اس کو نماز کی تلقین کرتے ، اس کو با قاعدہ نماز سکھاتے ہے۔ "

## صحابة نماز سكھتے تھے مگر ہم ...!

وہ لوگ مسلمان ہوتے تھ، ان کونماز سکھنے کی ضرورت پیش آئی تھی، اور ہمرا یہ حال ہے کہ ہماری سکھی سکھائی ہے، بھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی اس کے سکھنے کی ۔ ہمیں ایک ''الجمد شریف' اور ایک''قل ہواللہ' آئی ہے اور وہ بھی جس طرح پڑھتے ہیں؟ کتناصحح پڑھتے ہیں؟ ان کا پڑھتے ہیں؟ کتناصحح پڑھتے ہیں؟ ان کا کھنظ کتن صحح ہوتا ہے؟ ہمیں معلوم ہے۔ اصل میں نماز کو ہم نے ایک فالتو چیز سمجھ رکھا ہے، سحح ہوتا ہے؟ ہمیں معلوم ہے۔ اصل میں نماز کو ہم نے ایک فالتو چیز سمجھ رکھا ہے، سحح ہوتا ہے، سمیں معلوم ہے۔ اصل میں نماز کو ہم نے ایک فالتو چیز سمجھ رکھا ہے، سحح ہوتا ہے؟ ہمیں آئی نہ ہی، آپ س رہے ہیں کہ جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آکر مسلمان ہوتا تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ماری ونماز سکھا نے تھے، تا کہ نماز پڑھنی آئے۔

سب سے پہلے نماز کی پُرسش:

ایک چھوٹی سی کتاب ہے" نام حق" اس میں ایک شعر ہے:

### روزِ محشر کہ جان گداز بود اوّلیں پُرسش نماز بود

محشر کا دن جو کہ جان کو بھلانے والا ہوگا، پیندنکل نکل کرلوگوں کے منہ تک آ جائے گا، بلکہ منہ سے اُوپر چلا جائے گا، ہرایک آ دمی کا پینداس کے اعمال کے مطابق ہوگا، سب سے پہلی پوچھ نماز کی ہوگی۔ جو معاملات ہیں ان میں سب سے پہلا مقدمہ خونوں کا ہوگا، جو لوگوں نے ایک و وسرے کے خون کئے ہیں، اور عبادات میں سب سے پہلا مقدمہ نماز کا ہوگا۔ ہمارے نزدیک نماز کی کوئی حیثیت ہی نہیں، وقت مل گیا تو پڑھ لی، نہ ملا تو پھر بڑھ لیس گے، انا للد وانا الیہ راجعون!

میرے بھائیو! میں اگر کوتائی کرتا ہوں تو اپنا نقصان کرتا ہوں، آپ کا نقصان نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو اللہ تعالیٰ کا فرض سجھ کر ادا کرو، اور پورے اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ ادا کرو۔

# نماز کی تعلیم:

٣:... "عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُمَيْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهُ عَنَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا إِذَا قُمْتُمُ إِلَى السَّلُوقِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا إِذَا قُمْتُمُ اللهُ الشَّكُمُ السَّمُكُ وَقُولُوا النَّهُ اللهُ عَيْرُكَ وَتَبَارَكَ السَّمُكَ وَقَولُوا النَّهُ عَنُوكَ وَتَبَارَكَ السَّمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا اللهُ عَيْرُكَ. "

(کنزالعمال ج:۸ ص:۹۳،۹۲ حدیث:۲۲۰۳۸) ترجمہ:...' حکم بن عمیر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہوتو تکبیر کہا کرو، اپنے ہاتھوں کو اُٹھاؤ، کیکن ہاتھوں کو اتنا نہ اُٹھاؤ کہ کانوں سے اُوپر چلے جائیں،
اور پھر "سبحانک اللّہ م ... النے" ...آپ پاک ہیں اے
اللّہ! اور میں حمد کرتا ہوں آپ کی اور آپ کا نام بہت بابر کت
ہے، اور آپ کی بزرگی اور آپ کی شان بہت ہی برتر ہے، اور
آپ کے سواکوئی معبود نہیں ہے ... پڑھو۔"

اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے نماز سکھاتے تھے، یہاں سے "سبحانک اللّٰهم" سے نماز شروع فرماتے تھے۔
"سبحانک اللّٰهم" سے نماز شروع فرماتے تھے۔
سب

ابوبکر مسلمانوں کوتشہد سکھاتے:

"عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنُهُمَا قَالَ: كَانَ أَبُوْبَكُرٍ يُعَلِّمُ النَّهَ لَكُ عَلَى الْمِنْبَرِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

(کنز العمال ج:۸ ص:۱۳۹ مدید: ۲۲۳۳۵) ترجمه:... "اور إمام طحاویؓ نے حضرت ابن عمر رضی الله عنہما سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منبر پر بیٹھ کرلوگوں کو تشہد سکھاتے تھے، اور اس طرح سکھاتے تھے جس طرح کہ قاری صاحب اسکول اور مدرسے میں بچوں کو تعلیم

دیتے ہیں۔"

حفرت ابو بمر صدیق رضی الله عنه التحیات سکھاتے تھے، اور خوب جم کر سکھاتے تھے، جس طرح کہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔

دارقطنی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی الله عنها ہے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی الله عنه نے میرا ہاتھ پکڑا اور انہوں نے مجھے تشہد سکھائی اور کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کوتشہد سکھلائی ، ان کی تشہد بیتھی: "المتسعیات

لله والصلوات الطيبات المباركات لله"-

## صحابه كرام كم عنتف تشهد:

یہ جو ہم تشہد بڑھتے ہیں جیسا کہ آگے آتا ہے، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللّٰدعنہ کا تشہد ہے۔حضرت عبداللّٰہ بن مسعود رضی اللّٰدعنہ کے تشہد کے علاوہ بہت سے صحابہؓ سے تشہد منقول ہے، ان کے الفاظ میں تھوڑا بہت فرق ہے۔

# حضورصلى الله عليه وسلم كا ابن مسعودٌ كوتشهد سكهانا:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ بکڑا، میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، اور آپ نے مجھے تشہد سکھائی جس طرح قرآنِ کریم کی آپ نے مجھے تشہد سکھائی جاتی ہے۔

## ابن مسعودٌ كاتشهد:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کا تشهد جو ہم پڑھتے ہیں اور بہت سے اکابر پڑھتے تھے، اس کی بیخصوصیت ہے کہ صحاح ستہ میں اس طرح ایک ایک حرف منقول ہے، اس میں ذرا بھی اختلاف نہیں کہ بیآ گے چیچے ہوجائے، اور آنخضرت ضلی الله علیہ وسلم نے ان کوسکھلائی تھی اور وہ اپنے شاگردوں کوسکھاتے تھے اور''واؤ' اور ''فا'' اس پر بھی مؤاخذہ کرتے تھے کہ تم نے ''واؤ' غلط پڑھی ہے، ''فا'' اس پر بھی مؤاخذہ کرتے تھے کہ تم نے ''واؤ' غلط پڑھی ہے، ''فان' غلط پڑھی ہے، ''فان غلط پڑھی ہے، '

# آ پ صلی الله علیه وسلم سب کیم سکھاتے:

عسکری نے امثال میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کلام کے فواتح اور جوامع سکھایا کرتے تھے، یعنی جو کلام شروع کرنا ہواس کے ابتدائی کلمات کیا ہونے چاہئیں؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرنا ہواس کے ابتدائی کلمات کیا ہونے جاہئیں؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمیں حاجت کی نماز سکھاتے تھے، اور آنخضرت صلی اللہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمیں نکاح کا خطبہ سکھاتے تھے، یہ چیزیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا قاعدہ جمیں سکھاتے تھے۔

## حضرت حذیفه کی نصیحت:

ایک آدمی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مبحد میں حاضر ہوا، وہ نماز پڑھنے لگا، رُوع اور بجدہ پورانہیں کرتا تھا، ہونا تو یہ چاہئے کہ آدمی بجدے سے اُسٹے تو دونوں بدوں کے درمیان بالکل سیدھا بیٹے، لوگ ایبانہیں کرتے۔ جب وہ نماز پڑھ کر جانے لگا تو حضرت حذیفہ نے اس کو بلایا اور فرمایا: بھائی! کتنا عرصے سے تم اس طرح نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا: چالیس سال تو ہوگئے ہوں گے! حضرت حذیفہ نے نماز بیٹھنے کی تو فیق نہیں ہوئی۔

## انگریزی خط سکھنے کی ضرورت مگرنماز...:

میرے پاس اگر ایک خط آئے اور میں اس خط کی زبان کوئیں جانا تو میں کس سے پڑھواؤں گا، ہماری گورنمنٹ بے چاری سارا کام اگریزی میں کرتی ہے،
کوئی میرے نام نوٹس بھیج تو وہ انگریزی میں ہوگا، اور مجھے انگریزی آتی نہیں، تو میں
کسی اور بھائی کی منت ساجت کروں گا کہ بھائی! مجھے پڑھ کے سادد، اس میں کیا لکھا
ہے؟ وہ صاحب کہتے ہیں کہ چالیس سال ہو گئے ہیں رُکوع وسجدہ کرتانہیں آتا، اور ہم
میں سے بہت سے لوگوں کی داڑھیاں سفید ہوگئی ہیں، کسی اللہ کے بندے نے کسی
کے پاس بیٹے کرینہیں کہا کہ مجھے نماز سکھادہ یا سن لو، میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ

### نماز جنت کا مکٹ:

نمازیہ جنت کا تکت ہے، اور اس تکت کو دِکھا کر ہم جنت میں جا تیں گے، لیکن پہنیں ویکھا کہ جعلی تو نہیں ہے؟ یا غلط تو نہیں ہے؟

### حضرت حذيفة كانماز سكمانا:

حضرت حذیفه رضی الله عنه نے اس کوفر مایا که: میرا بھائی! تم بینماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا: والیس سال سے! حضرت حذیفہ نے فر مایا: اس کا مطلب ہے تم نے والیس سال سے نماز نہیں پڑھی۔

"وَلُو مُستَّ وَهَلَاهِ صَلَوْتُکَ مُتَّ عَلَى غَيُرِ الْفِطُرَةِ الَّتِيُ فَطَرَ اللهُ عَلَيُهَا."

ترجمہ:...''تیری نماز اسی طرح رہی اور تو اسی حالت میں مرگیا تو جس فطرت پر تجھے اللہ نے پیدا کیا تھا اس فطرت کے خلاف پر تیرا انتقال ہوگا۔''

پھر حضرت حذیفہ خود اس کو نماز سکھلانے لیے، اور فرمایا: چاہے رکعتیں چھوٹی پڑھولیکن رُکوع اور سجدہ پورا کرو، اگر رکعتیں لمبی پڑھتے ہو، قراء ت لمبی کرتے ہوتو سجان اللہ! کیا بات ہے، لیکن میں کہنا ہوں چاہے رکعتیں جھوٹی پڑھولیکن رُکوع اور سجدہ اطمینان سے کرو بیضروری ہے۔

### اینی این نماز کا جائزه لو:

بھائی! ہم بھی اپنی اپنی نمازوں کو دیکھیں کہ ہم نماز میں کوتاہی تو نہیں کرتے؟ قاری صاحب تو ویسے بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں، میرے جیسا آدمی ویسے ہی تھک جاتا ہے، اتنی لمبی نماز تو نہ پڑھولیکن اطمینان کے ساتھ رُکوع اور سجدہ تو کرلو، رُکوع اور سجدہ تو کرلو، رُکوع اور سجدے کے درمیان بیٹھنا، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اطمینان کے

ساتھ اور رُوع کر کے گھڑا ہونا اظمینان کے ساتھ، یہ نماز کے واجبات میں ہے ہے،
اور إمام شافعی اور وُوسرے اَئمہ کے نزدیک بیہ فرض ہے، اگر کوئی شخص رُکوع کرکے
سیدھا کھڑا نہیں ہونا اظمینان کے ساتھ، یا کوئی شخص دونوں سجدوں کے درمیان
اظمینان کے ساتھ نہیں بیشتا تو إمام شافعی اور وُوسرے اَئمہ کے نزدیک اس کی نماز ہی
نہیں ہوئی، اس لئے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کوفر مایا تھا کہ: چالیس
سال سے تو نے نماز ہی نہیں پڑھی، رکعتیں چاہے کمی نہ پڑھومیرے جیسے کمزور ہو، بھار
ہوتو قراءت مخضر کردو، لیکن رُکوع اور سجدہ اظمینان کے ساتھ کرو۔

# یانچ ہزار بکر یوں سے قیمتی دُعا:

ابن نجار نے حضرت علی بن ابی طالب رضی القد عنه سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم نے حضرت علی ہے فرمایا کہ: سخھے پانچے ہزار بکریاں وے دول یا پانچے با تیس سکھا دول؟ (ہم ہوتے تو ہم یہ کہہ دیتے کہ پانچے ہزار روپیہ دے دو) جن میں تیرے دین اور دُنیا کی دُرسَگی ہو، حضرت علی رضی القد عنه فرماتے ہیں: میں نے کہا:

یا رسول القد! پانچے ہزار بکریاں تو بہت ہیں، لیکن مجھے یہ پانچے با تیں سکھا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ دُعا کیا کرو:

"اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذَنْبِى وَوَسِّعُ لِى خُلُقِى وَطَيِّبُ لِى خُلُقِى وَطَيِّبُ لِى خُلُقِى وَطَيِّبُ لِى خَلُقِى وَطَيِّبُ لِى خَلُقِى وَلَا تُذُهِبُ قَلْبِى إلى شَيءٍ لِى خَلْقِى اللهِ شَيءٍ صَرَّفَتَهُ عَنِّى."

( كَثَرُ العَمَالَ جَ: ٢)

ترجمہ:...''اے اللہ! میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے اخلاق میں وسعت پیدا فرما، میری کمائی کو پاک بنا، رزق میں مجھے قناعت عطا فرما، اور جو چیز مجھے سے ہٹالی جائے میرے دِل کواس کی طرف مائل نہ فرما۔''

یعنی اے اللہ! میرے لئے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما، اور میرے اخلاق میں وسعت پیدا فرمادے، بات بات پر چڑ جاتے ہیں، یہ نہ ہو، اور میری کمائی پاک بنادے۔ آج کل پاک اور ناپاک کا تصوّر ہی نہیں ہے، ملنا چاہئے کھانے کو، کھانے کو ملنا چاہئے دہ پاک ہے یا ناپاک ہے، اس سے بحث نہیں، سود کا ہے، لائری کا ہے، اور بہت ساری اِسکیمیں نکلی ہوئی ہیں، آ دمی راتوں رات لکھ پی بن جاتا ہے۔

### قناعت كامفهوم:

اے اللہ! آپ نے جو مجھے رزق عطا فرمایا ہے اس پر مجھے قاعت عطا فرمادے، قناعت سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ یوں ہے کہ میں نے روٹی کھالی، جتنی ضرورت تھی میں نے کھالی، اس کے بعد آپ بہت عمدہ قتم کا کھانا بنا کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تناول فرما لیجئے! میں کہتا ہوں: نہیں! اس وقت عاجمت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں: یہ کھالیجے! میں کہتا ہوں: نہیں! یقیناً میں کھانہیں سکتا موں۔ بس قناعت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالی توفیق عطا فرمادیں جتنا اللہ نے مجھے اس موں۔ بس قناعت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالی توفیق عطا فرمادیں جتنا اللہ نے مجھے اس رزق دے دیا ہے میں اس پر قانع ہوجاؤں کہ یا اللہ! تیرا بہت شکر ہے، مجھے اس سے زیادہ نہیں چاہئے، حلال کا دے تو لینے سے انکار بھی نہیں، لیکن حص نہیں ہے۔ اور اے اللہ! جو چیز آپ نے مجھے سے ہٹادی تھی میرا دِل اس کی طرف ماکل اور اے اللہ! جو چیز آپ نے مجھے سے ہٹادی تھی میرا دِل اس کی طرف ماکل

#### ایک اور دُعا:

ایک اور روایت میں ہے، نسائی اور ابونعیم نے عبداللہ بن جعفر سے نقل کیا ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو بید کلمات سکھایا کرتے تھے اور ان کو اس کا حکم کرتے تھے کہ وہ بیہ کلمات ضرور پڑھا کریں، بتاتے تھے کہ بیکلمات میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کلمات میں اور حضرت علی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہیں، اور آنخضرت صلی سیکھے ہیں، اور آنخضرت صلی

اللہ علیہ وسلم ان کلمات کواس وقت کہتے تھے جب کوئی معاملہ آپ کے لئے پریشان کن ہوتا یا کسی چیز کی تختی پیش آ جاتی ، آپ فرہ تے:

"لَآ اِلْسَهَ اِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، اَلْحَلِيهُمُ الْكَوِيْمُ الْحَلِيمُ الْكَوْيُمُ الْكَوْيُمُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، اَلْعَلِيُّ الْكَوْيُمُ اللهُ حَالَ اللهُ وَبِ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيمُ وَالْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ."

( كنز العمال ج:٣ ص:١٨١ حديث:١٥٠٥٩)

ترجمہ:...''کوئی معبود نہیں القد کے سوا، جو اکیلا ہے،
اس کا کوئی شریک نہیں، جو بڑے حلم اور بڑے کرم والا ہے.....
جو بلند و بالاعظمت والا ہے، القد وہ پاک ہے جو ساتوں آسانوں
کا رَبّ ہے، عرشِ عظیم کا رَبّ ہے، اور تمام تعریفیں القد رَبّ
العالمین کے لئے ہیں۔''

حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بہ کلمات اپی بچیوں کو سکھلاتے تھے اور ساتھ فرماتے: یہ کلمات مجھے حضرت علیؓ نے سکھلائے تھے۔

سوال :.. انسان کے کامل یا ولی ہونے کی کیا نشانی ہے؟

جواب:... بھائی! میں خود بھی ولی نہیں ہوں، اور بزرگوں کا مقولہ ہے کہ: ''ولی را ولی می شناسد'' ولی کو ولی پہچانتا ہے، ؤوسرا آ دمی نہیں جانتا، اب آپ کو کیا بتاؤں؟ نماز مناجات إلى

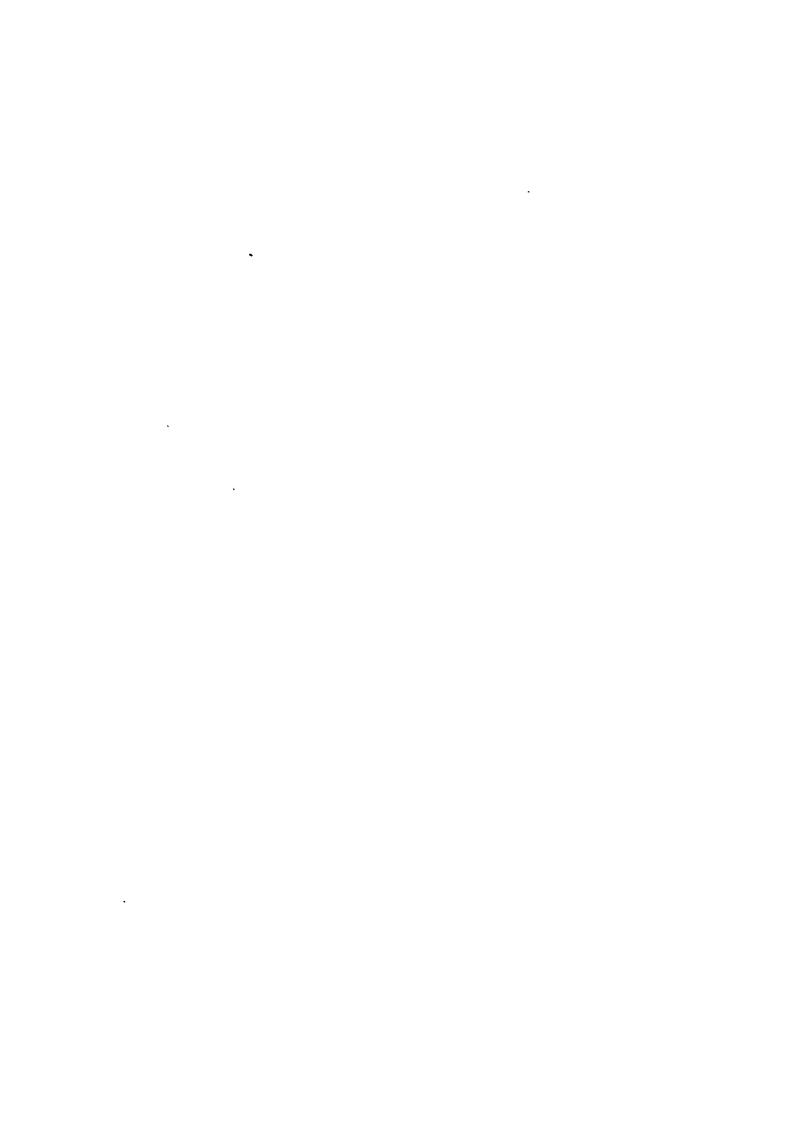

بسم (لللم) (لرحم، (لرحم، (لصطفی! (لحسراللم) ومل ملی عجاده (للزن (صطفی! نماز کے اندر قراء ت کا ذکر ہور ہاتھا کہ نمازی نماز میں الحمد شریف پڑھے، پھراس کے بعد کوئی سورت پڑھے۔

را صنے کا کم ہے کم درجہ:

را سے کو کھھ کہتا ہے وال سے ہو کھھ کہتا ہے وال سے ہو کھھ کہتا ہے ول سے اللہ تعالی کو یہ کہدرہا ہوں۔

اس سلسلے میں میں نے عرض کیا تھا کہ نماز اوّل سے آخر تک اللہ تعالیٰ کی مناجات کا نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنا اور بارگاہِ عالی میں پھھعرض و معروض کرنا۔

### سورهٔ فاتحہ کے مضامین:

سورهٔ فاتحه کا ذکر کیا تھا کہ سورهٔ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی بزرگ ہے، بندہ کہتا ہے:

"إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ."

ترجمہ:...''یا اللہ! ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔''

نمازی القدتعالی کے سامنے اپنی بندگی کا اقرار کرتا ہے کہ ہم آپ کے سوا
سی کے بندے نہیں، بندہ آقا کا عمم مانتا ہے اور بندے پر آقا کا عمم چنا ہے،
"ایساک نسفیسلا" ہم صرف آپ کے بندے ہیں، آپ کا علم مانتے ہیں اور آپ کے
مقابلے میں کسی کا علم نہیں مانتے۔ "وَاِیسًاک نَسْتَعِینُنْ" اور ہم آپ سے اپنے ہرکم
میں مدو چاہتے ہیں، وُنیا کے کام میں بھی، آخرت کے کام میں بھی، وین کے کام میں
بھی اور عبوت کے کام میں بھی، کوئی کام ہم آپ کی مدد کے بغیر نہیں کر علتے، "اِیاک نَسْتَعِینُنْ"۔

# فاتحه کے مضامین کی تقسیم:

میں نے حدیث ذکر کی تھی کہ حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ . آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"....قالَ اللهُ تَعَالَى: قسمُتُ الصَّلُوة بَيْنِى وَبَيْنَ عَبُدِى نِصُفَيْن، ولعبُدى مَا سَأَلَ. فَاذَا قَالَ الْعَبُدُ: "الْحَمُدُ لِلهُ رَبِّ الْعلميْن" قال اللهُ تَعَالَى: حَمدنى عبُدى! واذا قال: "الرَّحْمن الرَحِيْم" قالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى علَى عَبُدى! وإذا قال: "ملك يوم الدين" قال: مَجَدنى عبُدى! وإذا قال: "ملك يؤم الدين" قال: مَجَدنى عبُدى! وَاذَا قال: "ايَاك نعبُدُ وَايَاكَ نَسْتَعينَ" قال: هذا بينبى وبَيْن عبُدِى، وَلعبُدِى ما سَأَل. فإذا قال: "إهْ بِنا الصراط الْمُسْتَقيْم، صراطَ الَّذينَ أَنْعمت عليهم في المَسْتَقيْم، صراطَ الَّذينَ أَنْعمت عليهم عبُر السَّعَطُوب عليهم ولا الطَّآلَيْن" قال: هذَا لعبُدى ولعبُدى ما سأل. رواه مسلم."

(مَثَوة ص: ١٥-٥) ولعبُدى ما سأل. رواه مسلم."

(مَثَوة ص: ١٥-٥)

# ہارے دین کی جان:

ہمارے حضرت واکٹر عبدالحی عارفی صاحب نوراللہ مرقدہ "إیساک نسخبلہ وایک نسخبلہ وایک نسخبلہ وایک نسخبلہ وایک نسخیل سے کہ اس آیت پر بہت زور دیتے تھے، اس کو بہت بیان فرماتے تھے کہ آپ ہی کے مدد چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نیہ ہمارک عبدیت کی جان ہے۔ ہمارک عبدیت کی جان ہے۔

حال ہی میں میرے بڑے بھائی ... چوہدری عبدالباری... کا انتقال ہوا ہے، وگھ ان کی باتیں کر رہے تھے، میرے ایک بھانج کہنے لگے کہ: میں اپنے کسی کام کے ان کی باتیں کر رہے تھے، میرے ایک بھانج کہنے لگے کہ: میں اپنے کسی کام کے لئے میرے کئے ان کے پاس ج تا اور کہتا کہ: ماموں جی! بید کام کرنا اور اس کے لئے میرے میت تھے کہ: مجھے لاوکر لے چلو، ان کی صحت متحمل تھی تو فرماتے کہ: مجھے لاوکر لے چلو، ان

ر جب بھی صحت متحمل نہ ہوتی اور ان کو تکلیف ہوتی ، اور جانا ہے، تو کہتے کہ: '' جانے کی میری تو ہمت نہیں ہے،

اُ نَعُبُدُ وَإِيَّاکَ نَسْتَعِيْنُ '' پڑھتے چلے جاؤ، اس کوآز ما

ئىتىك ئە

میرے بھائی! تم بھی اس کو اپنے دِل میں جماؤ، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور بندہ اپنی بندگی کے مقام پر آجائے۔

"وَاِیَّاکُ نَسْتَعِیْنُ" اور صرف آپ ہی ہے مدد چاہتے ہیں، ہم لوگ اسباب و وسائل کے محتاج ہیں، ہم لوگ اسباب کے وسائل کے محتاج نہیں، وہ تو ان اسباب کے محتاج نہیں، وہ تو ان اسباب کو عجاج نہیں، یہ ان کی کمالِ قدرت اور کمالِ حکمت ہے کہ اسباب کو بردہ بنالیا ہے، اسباب کے بردے میں مدد فرماتے ہیں۔

### الله سے لینے کے دوطریقے:

یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے لینے کے دوطریقے ہیں، ایک طریقہ اسباب کا ہے اور ایک طریقہ بغیر اسباب کا ہے۔

#### اسباب کے ذریعے:

ایک تو یہ کہ جن اسباب کا القد تعالی نے تھم دیا ہے ان اسباب کو اختیار کرو اور اسباب اختیار کرنے کے بعد القد تعالی سے ماگو کہ یا القد! جتنا میں کرسکتا تھا وہ میں نے کرلیا اور آگے آپ مدد فرمانے والے ہیں، ان اسباب کے اندر کچھ نہیں رکھا، آپ نے تھم دیا، ہم نے کرلیا، آپ کا تھم سمجھ کر اسباب کو اختیار کرلیا، بیار ہوگئے تھے، دوائی کا تھم ہے، دوائی لے لی، اس دوائی کے اندر کیا رکھا ہے؟ شفا تو آپ کی جانب سے ہی ہے، آپ چاہیں عطا فرمادیں، آپ کو منظور نہ ہو ق نہ ہی۔

اسی طرح دُوسرے اسباب ہیں، اسباب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان کا انکارنہیں، اسباب کو اِختیار کرو، اسباب اختیار کرنے کے بعد پھراللہ تعالیٰ سے مائلو۔ بلا اسباب لینا:

دُوسرا طریقہ یہ ہے کہ کہہ دد کہ یا اللہ! میرے لئے تو کوئی دُوسرا سبب بھی ہیں ہے، کوئی وسلہ بھی نہیں ہے، اسباب و وسائل تو وہ آدمی اختیار کرے، جس کے لئے کوئی سبب اور وسلہ ہو، میرے تو تمام وسائل اور اسباب منقطع ہوگئے، صرف آپ ہی کی ذات میرے لئے سبب ہے، میرے لئے وسلہ ہے، تو ہی مسبب الاسباب ہے، میرے لئے وسلہ ہے، تو ہی مسبب الاسباب ہے، جب بندہ اس مقام پر آجا تا ہے تو اللہ تعالی اس کو بغیر اسباب کے عطا فرمادیتے ہیں، لیکن کمزور آدمی اس راہ پرنہیں چل سکتا! ہم لوگ اسباب کے متابح ہیں، لیکن کمور آدمی اس راہ پرنہیں چل سکتا! ہم لوگ اسباب کے متابح ہیں، لیکن کمی اسباب بھی جواب دے جاتے ہیں تو اللہ تعالی ہے بغیر اسباب کے مانگو، اللہ تعالی کی رحمت، اس کی پاک قدرت سے بڑھ کر کوئی دوسرا سبب اور وسیلہ کیا ہوگا؟ اس سے مانگو! اس کی پاک قدرت سے بڑھ کر کوئی دوسرا سبب اور وسیلہ کیا ہوگا؟ اس سے مانگو!

#### بندے کا سوال:

اور جب بنده كهتا ب: "إهدنا المصرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ" دِهَا بهم كوراه سيرهى، وَهَا بهم كوراه سيرهى، وَهَا نَهِينَ اللّهُ مُنْ عَلَيْهِمُ" راه ان لوگول كى دَهَا نهيم، بلكه چلا بهم كوراه سيرهى، "صِرَاطَ اللّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ" راه ان لوگول كى جن پر آپ كا إنعام بهوا، "غَيْرِ الْمَغْضُونِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّآلِيْنَ" نه ان پر غضب بهوا اور نه ده كم راه بوئے۔

بیتین آیتی بین، جب بنده "إهدانا الصواط المُسُتَقیّم" ہے آخرسورت کک بیتین آیتی پڑھتا ہے تو حق تعالی شانہ فرماتے ہیں: "هندا لعبدی ولعبدی ما سال" بیمیرے بندے کا حصہ ہے، یعنی بنده القد تعالی ہے بدایت مانگتا ہے اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بیمیرے بندے کا حصہ ہے اور میرے بندے کے لئے وہ چیز ہے جو وہ مانگتا ہے۔

#### أمين كامعنى:

اور آخر میں کہتے ہیں کہ: "امین کے معنی ہیں: "الملفهم استجب دُعاءنا" یا اللہ! ہماری دُعا قبول فرما، یہ قرآنِ کریم کا حصہ نہیں ہے یعنی" آمین 'قرآنِ کریم کا حصہ نہیں ہے یعنی" آمین 'قرآنِ کریم کا لفظ نہیں ہے، یہ پڑھتا ہے، والا اپنی طرف سے پڑھتا ہے، اِمام بھی پڑھتا ہے، مقتدی بھی پڑھتا ہے۔ مقتدی بھی پڑھتا ہے۔

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

"إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الطَّآلِيُنَ فَقُولُوا: امِيُنَ." (مَثَلَوة ص:٩٥)

ترجمه:... "جب إمام "غَيْرِ الْسَغُضُوْبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الصَّالِيْنَ" كِهِ تُوتِم آمين كَهو-"

### فرشتوں کی آمین سے موافقت:

ڈوسری روایت میں ہے:

"اذَا أَمَّنَ الْقَارِى فَأَمِّنُوا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ .... فَمَنُ وَافَقَ تَأْمِيُنَهُ تَأْمِيُنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ .... فَمَنُ وَافَقَ تَأْمِيُنَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنُهِ."
(مَثَلُوة ص:29)

ترجمہ... ''جب إمام آمین کے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، ... وہ تمہارے ساتھ جو شریک ہیں نماز میں ... جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگئی، اس کے پہلے گناہ معاف ہو گئے، ... آمین کہنے پر تمام گناہ معاف...'

لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو۔

#### فرشتول عدموافقت كامفهوم:

اب موافقت کس چیز میں ہونی چاہئے؟ بھائی! موافقت ایک تو وقت میں ہوسکتی ہے، یعنی ٹھیک اس وقت جس وقت فرشتوں نے آمین کہی ہو، اس وقت اس نے آمین کہی ہو، آگے چیچے نہیں۔ اور ایک موافقت ہوسکتی ہے حضور قلب میں، جس طرح فرشتے القد تعالی کی بارگاہ میں حضور قلب کے ساتھ آمین کہتے ہیں، ای طرح بندہ بھی کہے۔

### کس کا ایمان عجیب؟

آیک بار آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین سے فرمایا:

"أَى الْخَلْقِ أَعْجَبُ إِلَيْكُمُ اِيُمَانًا؟ قَالُوا؛ الْمَمَلَائِكُمُ اِيُمَانًا؟ قَالُوا؛ الْمَمَلَائِكُمُ الْمُمُ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمُ عِنُدَ رَبِهِمُ. قَالُوا؛ فَالنَّبِيُونَ! قَالَ: وَمَا لَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ وَالُوَحُيُ يَنُولُ قَالُوا؛ فَالنَّبُونَ وَالْوَحُيُ يَنُولُ عَلَيْهِمُ. قَالُوا؛ فَنَحُنُ! قَالَ: وَمَا لَكُمْ لَا تُوْمِنُونَ وَانُوحُي يَنُولُ عَلَيْهِمُ. قَالُ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنَّ أَعْجَبَ الْخَعْدِي يَجِدُونَ مِنْ بَعْدِي يَجِدُونَ مَن بَعْدِي يَعْمِ لَالْمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ﴿ وَمَا لَكُمْ لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَمُنْهُ وَيَهُا كِتَابٌ يُومُنُونَ بِمَا فِيْهَا. " (مَعُوةً صَحَلَى عَلَيْهُ مَن بَعْدِي مَن بَعْدِي مُ يَعْدِي عَلَيْهُ مَن بَعْدِي عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ مَن بَعْدِي عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَعْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَكُونَ اللهُ ال

نے ان کو پیدا ہی ایسا کیا، پھروہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر باش ہیں، ان کو جلال و جمال کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، وہ کیوں ایمان نه لائیں؟...صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! پھر انبیائے كرام كا ايمان سب سے زيادہ عجيب ہے! فرمايا: وہ حضرات ایمان کیوں نہ لائیں ان پر تو اللہ تعالیٰ می وحی نازل ہوتی ہے، ...وہ بھی ایمان نہیں لائیں گے تو کون ایمان لائے گا؟ یہ بھی سوال کا جواب نہ ہوا...صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! پھرسب سے زیادہ ہمارا ایمان عجیب ہے! فرمایا: میں تمہارے سامنے موجود ہوں، تم ایمان کیوں نہ لاؤ گے؟ .. صحابہ نے عرض کیا: یا رسول الله! پھر آپ ہی ارشاد فرمائیں... آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: سب سے زیادہ عجیب ایمان ان لوگوں کا ہے، جو میرے بعد ہوں گے، میرا نام سنیں گے اور صحیفے پڑھیں گے اور ان کو بڑھ بڑھ کر ایمان لائیں گے، ...نہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، نه فرشتوں کو دیکھا اور نه مجھے دیکھا،صرف میرا نام سا، نام س كرايمان لے آئے تھے، ان كا ايمان عجيب ہے!...

### عجیب اور قوی کا فرق:

 آتا ہے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے ، اس لئے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر نظر پڑے اور ایمان ول میں نہ اُر ہے۔

تو خیر مجھے تو اس حدیث سے یہ عرض کرنا تھا کہ فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ: وہ ایمان کیوں نہ لائیں؟ وہ تو اپنے رَبّ کے پاس رہتے ہیں، حضرات ملائکہ کو، فرشتوں کوحق تعالی شانۂ کے جاہ وجلال کا مشاہدہ ہے، ان حضرات کا آمین کہنا یا دُعا کرنا کتنے اِخلاص کا ہوگا، قرآنِ کریم میں ہے:

"اَلَّذِيُنَ يَحْمِلُونَ الْعَرُشَ وَمَنُ حَوُلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمُ وَيُونَ بِهِ وَيَسُتَغُفِرُونَ لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا ...." بِحَمْدِ رَبِّهِمُ وَيُونِ بِهِ وَيَسُتَغُفِرُونَ لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا ...." (المؤمن: ٤)

ترجمہ:...''جولوگ کہ اُٹھائے ہوئے ہیں عرشِ اللی کو اور اس کے اردگرد والے فرشتے وہ شیج کہتے ہیں اپنے رَبّ کی حمد کے ساتھ اور اِستغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لئے۔''

# فرشتے انسانوں کی خدمت پر مامور:

لیعنی اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جو حاملینِ عرش ہیں، وہ تمہارے لئے اِستغفار کرتے ہیں اور ایمان والوں کے لئے اِستغفار کرتے ہیں۔

بمارے حضرت اقدی مولانا محمہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف میں ایک قصیدہ ہے، اس میں ایک جگہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرکے کہتے ہیں کہ: آپ کی برکت سے اتن تو رعایت ہوگئ ہے کہ ہم گن و کرتے ہیں اور فرشتے استغفار کرتے ہیں، گناہ ہم کریں اور ہمارے لئے استغفار فرشتے کریں، یہ آپ کی بدولت ہوا، آپ کی برکت سے ہوا۔

### فرشتوں جیسی آمین کہو:

تو حضرات طائکہ یعنی اللہ تعالی کے فرشتوں کا آمین کہنا اور دُعا کرنا کتنا اِخلاص پر بہنی ہوگا؟ وہ خود معصوم بیں لیکن گنا ہگاروں کے لئے بخشش کی دُعا کرتے بیں، اُمتِ محمدیا کی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے گنا ہگاروں کے لئے دُعا کیں کرتے بیں، اِستغفار کرتے ہیں، بخشش ما نکتے ہیں، تو جس طرح فرشتے آمین کہتے ہیں، تم بھی اس طرح آمین کہو، فرشتے بارگاہ اِلٰی میں حاضر ہیں، تم بھی ہاتھ باندھ کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوجاؤ، فرشتے اللہ تعالی کے سامنے مفیں باندھ کھڑے ہیں، تم بھی اللہ تعالی کے سامنے مائے ہاندھ ہاندھ کے ہیں، تم بھی اللہ تعالی کے سامنے موجاؤ۔

### تبتم فرشتول سے براھ گئے:

اس دقت تہارا وجود، جبکہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جماعت کی نماز میں صف باند سے کھڑ ہے ہو، فرہ شتوں سے کم نہیں، تم فرشتوں سے بازی لے گئے ہو، وہ کھانے پینے کے مختاج نہیں، تم کھانے پینے کے مختاج ہو، وہ دُنیا کے دھندے کے مختاج نہیں، تم کھانے پینے کے مختاج ہو، ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تھم کی بجا آوری کے لئے کسی چیز کو چھوڑ کر نہیں آنا پڑتا، تم سب کچھ چھوڑ جھاڑ کر آئے ہو:

تر دامنی پہ اپنی اے زاہد نہ جائیو دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں

بندہ جب تائب ہوکر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوجاتا ہے تو فرشتے بیچے رہ جاتے ہیں، یہ آگے نکل جاتا ہے، فرشتے ان پر رشک کرتے ہیں، ملائکہ ان پر رشک کرتے ہیں، ملائکہ تو ان کی خدمت پر مامور ہیں، ان کا مقام بہت اُونچا ہے، لیکن افسوس ہے کہ انہوں نے اپنا مقام پہچانا نہیں، اپنے آپ کوگرا دیا ہے، ان کا مقام بہت اُونچا ہے، ان کا مقام بہت اُونچا ہے، آن کا مقام بہت اُونچا ہے، آسان کے فرشتے اللہ تعالیٰ نے ان کی چاکری کے لئے مقرر کئے

ہوئے ہیں، ان کی غلامی کے لئے، ان کی خدمت کے لئے مقرر کئے ہوئے ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے، تو یوں فرمایا کہ: جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگئ مقام بہت بلند ہے، تو یوں فرمایا کہ: جس کی آمین فرشتوں کی آمین ہمیں بھی نصیب اس کے لئے اس کے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے، إخلاص کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ آمین کہا کرو، یہ حدیث شریف صحاحِ ستہ کی ہے، شجع بخاری شریف کی کتاب الدعوات میں روایت ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

''إِذَا أُمَّنَ الْقَادِئُ فَأَمِنُوُا.'' (مُحَكُوة ص:٩٤، بحواله بخاری) ترجمه:...''جب قراء ت كرنے والا آمين كے تو تم مجمى آمين كہو۔''

### إمام اورمقتريون كا وظيفه:

معلوم ہوا کہ قراءت إمام کرے،مقندیوں کا وظیفہ آمین کہنا ہے،حضزت موی علیہ السلام وُعا کر ہے،حضرت موی علیہ السلام وُعا کر ہے تھے،قرآنِ کریم نے وہ وُعانقل کی ہے:

"رَبَّنَآ إِنَّكَ التَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاهُ زِيْنَةً وَأَمُوالًا فِي الْحَيْوِةِ اللَّهُ نَيْنَا لِيُعْفِلُوا عَنْ سَبِيُلِكَ، رَبَّنَا فِي الْحَيْوِةِ اللَّهُ نُيسَا رَبَّنَا لِيُعْفِلُوا عَنْ سَبِيلِكَ، رَبَّنَا الْحَيْوِةِ عَلَى قُلُوبِهِمُ فَلَا يُوفِينُوا الْحَيْسُ عَلَى أَمُوالِهِمُ وَاشُدُدُ عَلَى قُلُوبِهِمُ فَلَا يُؤْمِنُوا الْحَيْسَ عَلَى أَمُوالِهِمُ وَاشُدُدُ عَلَى قُلُوبِهِمُ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ اللَّالِيمَ."

(يأس: ۱۸۸)

ترجمہ ... ''اے اللہ! آپ نے فرعون اور فرعون کے اللہ! آپ نے فرعون اور مال عطا اللہ کو، فرعون کے لوگوں کو دُنیا کی زیب و زینت اور مال عطا فرمائے ہیں، یا اللہ! اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ... بجائے اس کے کہ خود مانیں اُلٹا

دُوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں... یا اللہ! ان کے مالوں کو مثا ڈال، ان کے دِلوں پر گرہ لگادے، اب بیدایمان نہ لائیں جب تک بیدردناک عذاب کو دیکھے نہ لیں۔''

"قَدُ أُجِيبَتُ دَّعُوتُكُمَا." (يُلْسِ: ٨٩)

ترجمه:... 'متم دونوں کی دُعا قبول ہوگئے۔ '

ثمرات وعا کے لئے پریشان ہونا:

یوں کہتے ہیں کہ حضرت موئی علیہ السلام کی اس دُعا اور فرعون کے غرق ہونے کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: موئی! تم دونوں کی دُعا قبول ہوگئ۔ اور ہم آج دُعا کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تھیلی پر سرسوں اُگئی چاہئے، ابھی میں نے دُعا کی ہے اور ابھی یہ کام ہوجانا چاہئے، یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی شان ہے۔

میں بیع عرض کر رہا تھا کہ دُعا تو موی علیہ السلام کر رہے تھے اور حفرت ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے، اللہ تعالی فرمارہ ہیں قرآنِ کریم کے الفاظ ہیں فرمایا: "قَدْ أُجِیْبَتُ دَّعُوتُکُمَا" تحقیق قبول ہوگئ تم دونوں کی دُعا۔ دُعا تو حضرت موی علیہ السلام نے کی تھی حضرت ہارون علیہ السلام نے تو صرف آمین کہی، دُعا دونوں کی بن گئی۔

اِمام کے پیچھے قراء ت نہیں ہے:

ہمارے إمام ابوصنيف رحمه الله فرماتے ہيں كه إمام فاتحه برا هے، مقتذين آمين

کہیں، بیسب کی دُعا ہوگئی،سب کی طرف سے ہوگئی۔

حافظ ابنِ کثیر دشقی شافعی المسلک ہیں، باوجود شافعی المذہب ہونے کے ... امام شافعی قائل ہیں امام کے پیچھے مقتدی کے فاتحہ پڑھنے کے اور ہمارے امام قائل نہیں ... اس آیت کی تفییر کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ:

"وقد يحتج بهذه الأية من يقول ان تأمين المأموم على قراءة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها لأن موسلى دَعا وهارون أمّن وقال: قَدُ أُجِيْبَتُ دَّعُوتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا."

(تفيرابن كثر ج:٢ ص:٣٣٩)

لیعنی اس آیت میں دلیل ہے إمام ابوطنیفہ کے مذہب کی کہ إمام قراء ت کرے، فاتحہ پڑھے اور مقتدی اس پر آمین کہیں تو بیسب کی فاتحہ شار ہوگی، جیسا کہ حضرت موی علیہ السلام نے دُعا کی تھی اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اس پر آمین کہی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم دونوں کی دُعا قبول ہوگئی۔

معلوم ہوا کہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دُعانہیں بھی بلکہ دونوں کی دُعا بھی اسلام کی دُعانہیں بھی بلکہ دونوں کی دُعا بھی ، اس طرح اِمام فاتحہ پڑھے اور مقتدی آمین کہیں تو یہ سب کی مخاتحہ ہے، اس لئے میں نے ذکر کیا تھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا:

"وَإِذَا قَسراً فَسأَنْصِتُوا… وفي رواية عن أبي هريرة وقتادة: وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الطَّآلِيْنَ، فَقُولُوا: امِيْنَ." (مَثَلَوة ص: 29)

ترجمہ:.. "جب إمام قراءة كرے تو تم خاموش رہو، اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت قادہ كى روایت میں ہے: اور جب إمام "غَيْرِ الْمَعُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الطَّآلِيْنَ" كَهِمَ مَن "كَهُمُ وَلَا الطَّآلِيْنَ" كَهُمُ وَدَا الطَّآلِيْنَ "كَهُمُ وَدَا الطَّآلِيْنَ" كَهُمُ وَدَا الطَّآلِيْنَ" كَهُمُ وَدَا الطَّآلِيْنَ "كَهُمُ وَدَا الطَّآلِيْنَ" كَهُمُ وَدُونَ اللَّهُ وَدُونَ اللَّهُ اللْمُولُلُولُ اللَّهُ

#### نماز کے علاوہ فاتحہ برآمین:

ابھی دو تین دن پہلے میرے پاس سوال آیا کہ نماز کے اندرتو اِمام بھی آمین کہے گا مقتدی بھی کہیں گے، کوئی اکیلا نماز پڑھنے والا ہوگا وہ بھی کہے گا، لیکن اگر کوئی قرآنِ کریم کی تلاوت باہراکیلا کر رہا ہوتو کیا سورہ فاتحہ پڑھنے پراس کوبھی آمین کہنی چاہئے؟ اور کیا اس کے سننے والوں کوبھی آمین کہنی چاہئے؟ تو میں نے جواب میں لکھا کہ قرآنِ کریم کی تلاوت کر نے والے کے لئے تو آمین کہنے کا تھم ہے، اور خواہ نماز کے اندر تلاوت کر رہا ہو یا نماز کے باہر تلاوت کر رہا ہو، جب بھی سورہ فاتحہ پڑھے اس کے اندر تلاوت کر رہا ہو یا نماز کے باہر تلاوت کر رہا ہو، جب بھی سورہ فاتحہ پڑھے کہ اس کے بعد آمین کہے، اور جہاں تک نماز سے باہر سننے والوں کا تعلق ہے تو ہے مسللہ کہیں میں نے پڑھا نہیں، کی کتاب میں مجھے ملانہیں، لیکن قیاس کہتا ہے کہ ان کوبھی آمین کہنی چاہئے، جیسا کہ تلاوت کرنے والے کی تلاوت کو جولوگ نیں اور آ بہت بحدہ سنیں تو ان پر تو سجدہ تلاوت واجب ہوجا تا ہے، اس طرح سورہ فاتحہ کی تلاوت تو وہ کر رہا ہے اور تم نے سورہ فاتحہ تی تو تہارے لئے بھی آمین کہنا مستحب ہے، ضروری

تو خیر! یہاں مضمون میں چل رہا تھا کہ بھائی نماز کے اندر جو کچھ پڑھوتوجہ کے ساتھ پڑھو اتنی توجہ تو ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے میہ بات عرض کر رہے ہیں، اور اس کے بعد میدان بڑا وسیع ہے، بڑا ہی وسیع میدان ہے۔

### سيراني الله اورسير في الله:

صوفیاء کہتے ہیں کہ ایک ہے سیر الی اللہ اور ایک ہے سیر فی اللہ، یعنی ایک ہے اللہ تعالٰی کی طرف چلنا کہ اللہ تعالٰی کی بارگاہ تک پہنچ جا میں اور ایک ہے کہ پہنچنے کے اللہ تعالٰی کی بارگاہ میں چلنا، سیر الی اللہ، اللہ تعالٰی تک چلنا بہتو ختم ہوجاتا ہے،

اس کی تو آخری منزل آسکتی ہے لیکن سیر فی اللّہ کی بھی منزل نہیں ہوتی، جہاں چلتے جاؤ، اس کے اُوپر مقام ہے، اور یہاں بھائی جائ، اس کے اُوپر مقام ہے، اور یہاں بھائی جب تم نیت باندہ کر کھڑے ہوگئے، الله تعالی سے مناجات کرنے گئے تو سیر الی الله تو تمہاری پوری ہوگئ، الله تعالی کی بارگاہ میں تم پہنچ گئے۔

# سير في الله كي كوئي حدثهين:

اب "اَلْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ" تم نے شروع کی، ہم جیسے لوگ تو صرف ترجے کا دھیان کرتے ہیں کہ''تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جورَتِ ہے سارے جہانوں کا'' کیکن عارفین اپنی اپنی معرفت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی زبوبیت میں سیر كرنے لگتے ہيں، اللہ تعالیٰ كی رُبوہيت كہاں كہاں تك پہنچتی ہے۔ "اَلسرَّ خسمُن السرَّجِيْم" كما توجم في توصرف لفظ يرت لئ يا زياده سي زياده اس كمعنى كويرت لیا، "برا رحم کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا، نہایت مہربان "کیکن الله تعالیٰ کے مقبول بندے اس کی رحمانیت اور اس کی رحیمیت میں سیر کرنے لگتے ہیں کہ اس طرح تحكم نامے صادر كئے جاتے ہيں، اس طرح نامہ اعمال ہاتھوں میں دیئے جارہے ہيں، ان کے سامنے وہ بورا نقشہ تھنچ جاتا ہے، اب میہ بچاس سال کا، ایک ہزار سال کا دن ے، تو اس کی سیر کرنے کے لئے کتنے ہزارسال جائیں۔ توشیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی نماز جتنی کامل ہوتی جاتی ہے، اتنے ہی اس کے اسرار ان پر کھیتے جاتے ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے جو واردات ان کے قلب برآتے ہیں، ان کی لذت اور فرحت ان کو حاصل ہوتی ہے۔ کہاں کے وسوسے؟ کہاں کے خیالات؟ کہاں کے بازار؟ ان کے قلب پر اللہ تعالیٰ کے اسرار وعنوم محیط ہوجاتے ہیں، اللہ تعالی کی کیفیات، الله تعالیٰ کا جاه و جلال، جلال و جمال ان پرمستولی اور غالب ہوجاتے ہیں، اور وہ الله تعالی کے ملکوت و جبروت کے اثرات میں کھوجاتے ہیں، وہ یہاں نہیں رہتے، پھر وہ

دُوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے معیار ہیں اور یہ مقام میں جتنا اُونچا ہوگا، اتنی اس کی نماز بھی اُونچی ہوگی، اتنی ہی مناجات میں اس کولذت بھی آئے گی، گویا نماز میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کررہا ہے، کیا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کواپنے مالک کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل ہوجائے، آمین! سنت کے مطابق نماز برط صنے کا طریقنہ



#### بسم (الله (الرحس الرحيم (الحسرالله ومرلا) على حباء، (النزن الصطغي!

### مردول کا رُکوع:

فرماتے ہیں کہ آدمی جب رکوع میں جائے تو اس کا آدھا دھڑ جو نیچے ہے وہ بدستور قیام کی حالت میں رہنا چاہئے، لینی آدھے وجود کے جھکنے کا نام رُکوع ہے، آدمی کے اُوپر کا حصہ جھک جائے اور نیچے کا حصہ کھڑا رہے، رُکوع کی حالت میں آدمی کی تانگوں میں خم نہ ہو لینی جھکاؤ نہ ہو، وہ بالکل سیدھی رہیں اور سرین، کمر اور سریہ تینوں ایک سطح پر رہیں، سرنہ نیچے کو جھکا ہوا ہو اور نہ اُوپر کو اُٹھا ہوا ہو۔ اس طرح کمر بھی نہ اُوپر کو اُٹھی ہوئی ہو بلکہ آدمی کی سرین، کمر اور سرایک سطح پر رہیں۔ یہ دونوں بازو آدمی کے دونوں پہلوؤں سے الگ رہیں اور اپنے ہاتھوں سے گھنوں کو پکڑے، انگیوں کو کھلا رکھے، یہ تھم ہے مردوں کا۔

#### عورتوں كا رُكوع:

عورتوں کے لئے تھم یہ ہے کہ وہ پوری نہ جھکیں، بلکہ اتن جھکیں کہ ان کے ہاتھ گھنٹوں تک پہنچ جائیں اور وہ گھنٹوں کو ہاتھوں سے نہ پکڑیں بلکہ گھنٹے کے اوپر ہاتھ رکھیں اور اپنی ٹانگوں کو تھوڑا ساخم رکھیں، اپنے بازوؤں کو ملاکر رکھیں، الگ الگ نہ رکھیں۔

### به طریقه منسوخ هوگیا:

ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگردوں کے ساتھ نماز بڑھی اور نماز سے پہلے فر مایا: میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھ کر دِکھاؤں، جب زُکوع میں گئے تو اس طرح اُنگلیوں میں اُنگلیاں وال نماز پڑھ کر دونوں اُنگلیوں کی مٹھی بنالی اور پھر ان دونوں کو گھٹنوں کے درمیان کرلیا، گھٹنوں پرنہیں رکھا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع بہنچی تو فر مایا: میرے بھائی ابن مسعود سے بین

"كُنَّا نَفُعَلُ ذَلِكَ فَنُهِيْنَا عَنُهُ وَأُمِونَا أَنُ نَّضَعَ الْآكُفَّ عَلَى الرُّكَ فِنَهِيْنَا عَنُهُ وَأُمِونَا أَنُ نَّضَعَ الْآكُفَّ عَلَى الرُّكِبِ. " (ترزی ج: اص: ۵۹) ترجمہ:... "پہلے ہم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن پھر اس سے منع کردیا گیا تھا اور اس کے بجائے گھٹوں پر ہاتھ رکھنے کا حکم ہوا۔ "

یہ کام ذرامشکل ہے، اس لئے کہ اس میں ہاتھوں کا گھٹنوں کے اُوپر سہارا نہیں ہوتا، جس طرح ہم رُکوع کرتے ہیں، یعنی ہاتھ گھٹنوں پررکھ کر رُکوع کرتے ہیں، اس میں ہاتھوں کو گھٹنوں کے اُوپر سہارا رہتا ہے، اور آ دمی جتنا جاہے لمبا رُکوع کرسکتا ہے، یعنی اگر دونوں ہاتھوں کو جمع کرکے گھٹنوں کے درمیان دے دیا جائے تو اس سے سہارا نہیں ہوتا اور آ دمی لمبا رُکوع نہیں کرسکتا، تو پہلے رُکوع کرنے کا ایسا تھم ہوگا،لیکن بعد میں تھم فر مادیا گیا کہ گھٹنوں کے اُوپر ہاتھ رکھو، بیزکوع کرنے کی ترکیب ہے۔

# رُکوع کی شبیج: •

اس کے بعدرُ کوع کے اندر شہیج پڑھے: "سُبُحانَ رَبِّیَ الْعَظِیْمِ" بیرتین مرتبہ، پڑھنا ادنی درجہ ہے، اس سے زیادہ جتنا جاہے پڑھے، پانچ مرتبہ، سات مرتبہ، نو مرتبہ،

گیارہ مرتبہ، کیکن جماعت کی فرض نماز میں اس سے زیادہ نہ پڑھے، تا کہ مقتر یوں پر بار نہ ہو، لمبی بنہ ہو، اپنی تنہا نماز میں خصوصاً رات کی نماز میں جتنا چاہے رُکوع لمبا کرے، جب تک چاہے پڑھتارہے۔

#### رُكوع ميں نگاہ كہاں ہو؟

زکوع کی حالت میں اس کی نظر اس کے قدموں پر ہونی جاہئے، سجدے کی جگہ پرنہیں ہونی جاہئے، سجدے کی جگہ پرنظر رکھنا صرف قیام کی حالت میں ہوتی ہے، رُکوع کی حالت میں نہیں۔

# رُكوع كى دُوسرى دُعا ئين:

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے رُکوع کی تسبیحات کے بعد یہ دُعا پڑھنا بھی ثابت ہے:

"اَللَّهُمْ لَکَ رَکَعْتُ وَلَکَ خَشَعْتُ وَبِکَ اللَّهُمْ لَکَ رَکَعْتُ وَلِکَ خَشَعْتُ وَبِکَ المَّنْتُ وَلَکَ أَسُلَمْتُ." (مَثَلُوة ص: 22 بحوالمَّحِ مَلم) ترجمہ:..."اے اللہ! میں نے آپ کے لئے رُکوع لیا، میں آپ کی فاطر جھکا، میں آپ پر ایمان لایا، اور میں نے اپنا میں آپ کھرآپ کے سپردکردیا۔"

یعنی میرے کان، میری آنھیں، میری ہڈیاں، میرا گودا اور میرے پٹھے غرض کہ میرا گوشت پوست، میرا پورا وجود آپ کے سامنے جھکا ہوا ہے، جھکنے کا معنی ظاہر ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ فلال میرے سامنے جھک گیا، یا یہ کہ ہم کس کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، پھر جھکنے کی ایک ظاہری شکل ہے اور ایک اس کی باطنی اور معنوی کیفیت ہے، تو رُکوع کے معنی جھکنے کے ہیں، جب اس نے ظاہری شکل جھکنے کی بنالی، اس کا فرض تو ادا ہوگیا، اب اس کے اندر جتنا خشوع پایا جائے گا، حق تعالی شانہ کی

بارگاہ میں جتنا بھکنے کامضمون اس کے دِل میں پایا جائے گا، اتنا ہی اس کا رُکوع کامیاب ہوگا، اب بیررکوع مکمل کرلیا۔

#### رُکوع سے اُٹھنے کے بعد:

اب رُوع سے سراُ تھائے اور "سَمِعَ الله ُلِمَنُ حَمِدَهُ" کے ۔اگر إمام ہے يا منفردينى اپنى الگ نماز پڑھنے والا۔ اکيلى نماز پڑھنے والاتو "سَمِعَ الله ُلِمَنُ حَمِدَهُ، رَبِّنَا لَکَ الْحَمُدُ" دونوں کے اور اگر مقتدی ہے تو صرف "رَبَّنَا لَکَ الْحَمُدُ" کے ۔ اس نُحْصُ کی بات "سَمِعَ اللهُ لَمَنُ حَمِدَهُ" کے معنی ہیں: س لی ہے اللہ نے اس شخص کی بات "سَمِعَ اللهُ لَمَنُ حَمِدَهُ" کے معنی ہیں: س لی ہے اللہ نے اس شخص کی بات جس نے اللہ تعالی کی تعریف کی مطلب یہ ہے کہ جب رُ کوع میں جھک کرتم القد تعالی کی تعریف کر رہے تھے تو القد تعالی نے تمہاری بات: "سُبْحَانَ دَبِّی الْعَظِیْمِ" ... پاک ہے میرا رَب بڑی عظمت والا، میں اپنے عظمت والے رَب کی پاک بیان کرتا ہوں ...

زُوع ہے سراف تے ہوئے "سمع اللهُ لِمَنُ حَمِدَهُ" کے بعد کہے "اَللّٰهُمَّ وَبَنَا لَک الْحَمُدُ" اس کے چار صیغے ہیں، یعنی چار طرح کے لفظ ہیں:

ا ... ربنا لك الحمد،

٢:... اللَّهُمَّ ربَّنا لك الْحَمُدُ،

٣ ... ربّنا ولك الْحَمْدُ،

 میں کہا جائے اور "رَبَّنا" کے بعد "وَلَکَ الْحَمْدُ" کہا جائے۔

"اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَکَ الْحَمُدُ" کے معنی یہ ہیں کہ: اے اللہ! اے ہمارے رَبّ! آپ ہی کے لئے جہ ہے، آپ ہی ہم آپ کے لئے تہ ہے ہہ رہے تھے، آپ کے لئے جہ ہی جاتی ہے کمی اِنعام کے طنے پر، کی نعت کے طنے پر، گویا رُلوع کی حالت میں اس کو کوئی اِنعام طلاقھا، گویا اس کا پیشکر ادا کر رہا ہے، عام طور پر فرض نمازوں میں تو یہی کہا جاتا ہے "اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَکَ الْحَمُدُ" لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقلی نماز میں خصوصاً تہدکی نماز میں اس کے بعد بھی الفاظ منقول ہیں:

السلّٰهُ مَّ لَکَ الْحَمُدُ مِلْاً السَّمْطُواتِ
 وَالْارُضِ وَمِلًا مَا بَيْنَهُمَا وَمِلُا مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعُد."

(ترندی ج:۱ ص:۱۲)

ترجمہ:.. ''اے اللہ! آپ کے لئے حمہ ہے اتی حمہ جس سے آسان مجر جائی حمہ جس سے زمین مجر جائے ، اتی حمہ جس سے آسان و زمین کے درمیان کا خلا مجر جائے ، اور اتی حمہ کہ ان کے علاوہ جو جو چیز آپ کے خم میں ہے سب مجر جائے۔'' کہ ان کے علاوہ جو جیز آپ کے خم میں ہے سب مجر جائے۔'' لا شَنَاءِ وَ الْسَمَجُدِ أَحَقُ مَا قَالَ الْسَنَاءِ وَ الْسَمَجُدِ أَحَقُ مَا قَالَ الْسَمَّدُ وَ کُلُنَا لَکَ عَبُدُ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَ لَا مَعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَ لَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِ مِنْکَ الْجَدُ.''

(مشكوة ص:۸۲، بحوالهمسلم)

ترجمہ .... "اے اللہ! تو تعریف کا اور بزرگ کا اہل ہے، اور سب سے زیادہ مستخل ہے ان تعریفات کا جو بندے کریں، اور ہم سب کے سب آپ کے بندے ہیں، اے اللہ! آپ جو چیز عطا فرمائیں آپ کو کوئی روکنے والانہیں، اور جس چیز کو روک دیں اس کو کوئی دینے والانہیں، آپ پاک ہیں آپ کے مقابلے میں کسی کی مال داری کام نہیں آئے گی۔''

ان دُعاوَل کا پڑھنا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے ثابت ہے، اگریہ دُعا کیں یاد ہوں تو بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ فرماتے ہیں کہ نفلی نماز میں 'اللہ للہ ہُ فَعَا کیک الْحَدہُدُ' ہی کہتا رہے، جتنا دیر چاہے کہتا رہے، قومہ میں کھڑا ہوکر جتنی دیر تک چاہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ کہتا رہے، اور جب خوب جی بھرجائے تو اب اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے، جیبا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سجدہ جو ہے یہ نماز کی جان ہے، سجدے میں جائے۔

#### سجدے کا طریقہ:

سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے زمین پر گھنے رکھے، پھر اپنے ہاتھ رکھے، اس کے بعد اپنی ناک رکھے، پھر پپیثانی رکھے اور جب سجدے سے اُٹھنا ہوتو ترتیب اس کی اُلٹ رکھے، یعنی پہلے پپیثانی کو اُٹھائے، ماتھے کو اُٹھائے، پھر ناک کو اُٹھائے، پھر ہاتھوں کو اُٹھائے، پھر گھٹنوں کو اُٹھائے۔

مرد کے لئے تھم یہ ہے کہ سجد ہے کی حالت میں دونوں پاؤں کو کھڑا رکھے اور پاؤں کی اُنگیاں قبلے کی طرف متوجہ رہیں، را نیں پنڈلیوں سے الگ رکھ، پیٹ را نوں سے الگ رہے، بازو بہلوؤں سے الگ رکھے مداور عین دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرے، جس طرح نیت باندھتے وقت یہ تھم ہے کہ انگو تھے کا نوں کی لو تک کیس اسی طرح سجد ہیں بھی یہ انگو تھے کا نوں کی لو کی سیدھ میں، اور اُوپر کی اُنگیاں کا نوں کی لو کے برابر ہوں اور ہاتھ کے پنچ کا حصہ کندھوں کے برابر ہوں اور ہاتھ کے پنچ کا حصہ کندھوں کے برابر ہوں

#### عورتوں كاسجده:

عورتوں کے لئے تھم یہ ہے کہ جب وہ سجدے میں جا کیں تو بیٹے جا کیں،
اپی سرین پر بیٹے جا کیں اور پاؤل دا کیں طرف نکال دیں اور پھر بالکل سمٹ کر زمین سے چمٹ کر سجدہ کریں، ان کا پورا وجود آپس میں چمٹا ہوا اور ملا ہوا ہو، یعنی زمین کے ساتھ مل جائے، یہ عورتوں کے لئے تھم ہے، مردوں کا کھڑا سجدہ ہوتا ہے، مگر عورتوں کے لئے سے منہ مردوں کا کھڑا سجدہ ہوتا ہے، مگر عورتوں کے لئے یہ منہیں ہے۔

مردانی اُنگلیاں سجدے کی حالت میں ملاکر رکھیں، جب سجدے میں پہنچ گئے تو اُب تین بار "سُبُحَانَ رَبِّی الْاعْلٰی" کہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: "پاک ہے میرا رَبّ، جوسب سے عالی شان ہے '۔

#### سجدے کا مقام:

آدمی جب سجدے میں ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، چنانچہ آخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ:

"أَقُوبُ مَا يَكُونُ الْعَبُدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَنَ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ." (مسلم ج: اص: ١٩١)

ترجمہ:...''انسان کو اپنے رَبّ کا قرب سب سے زیادہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ وہ سجدے میں ہو۔''

اس سے زیادہ انسان کو اللہ کا قرب نہیں ہوتا، ممکن ہی نہیں، لیعن سجدے کی حالت میں جتنا آ دمی کو اللہ تعالی کا قرب ہوتا ہے اتناکسی حالت میں نہیں ہوتا۔

## سجدے کی دُعا نیں:

اس لئے سجدے کے دوران دُعا میں خوب کوشش کرو، سجدے کے اندر دُعا کرنے میں خوب کوشش کرو، سجدے کے اندر دُعا کرنے میں خوب کوشش کرو، اس لئے ''سجان رہی الاعلیٰ' تین مرتبہ، یانچ مرتبہ،

سات مرتبہ، نو مرتبہ یا گیارہ مرتبہ جتنا بار جاہے بیکلمہ پڑھے اور پھر جو دُعا کیں کرنا جاہے کرسکتا ہے۔

لیکن شرط یہ ہے کہ دُ عاعر بی زبان میں کرے، اپنی زبان میں نہ کرے۔ دُ وسری شرط یہ ہے کہ دُ عائیں ایس کرے کہ جو قرآنِ کریم اور حدیث شریف کے الفاظ کے مشابہ ہوں، کوئی اوٹ پٹانگ دُعانہ کرے۔

تیسری شرط میہ ہے کہ ایسی وُ عائیں نہ کرے جومخلوق سے مانگی جاسکتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے وہ چیز نہ مانگے جومخلوق سے مانگی جاسکتی ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: ایک رات میں نے ٹول کر دیکھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پرنہیں تھے، میں پریشان ہوگئ، گھر میں چراغ وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، اندھیرا ہوتا تھا، تو میں ڈھونڈتے ڈھانڈتے اندھیرے میں ادھرادھر ہاتھ ماررہی تھی کہ میرے ہاتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو گئے، آپ سجدے کی حالت میں تھے، پاؤں آپ کے سجدے کی حالت میں کھڑے تھے، اور آپ سجدے میں بید عافر مارہے تھے:

"اَللَّهُمَّ اِبِّى أَعُودُ بِسِرِضَاكَ مِنُ سَخَطِكَ وَأَعُودُ بِمُعَافَاتِكَ مِنُ عُقُوبَتِكَ وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ." (مَثَلُوة ص:٨٣، بحوال شجِ مسلم)

ترجمہ:...'یا اللہ! میں پناہ لیتا ہوں آپ کی رضامندی کی آپ کی ناراضی ہے، اور میں پناہ لیتا ہوں آپ کی معانی کی آپ کی سزا ہے، لیعنی آپ کی سزا ہے نیچنے کے لئے آپ کی معانی کی پناہ لیتا ہوں آپ کی آپ ہے۔'' معانی کی پناہ لیتا ہوں، اور میں پناہ لیتا ہوں آپ کی آپ ہے۔''

امام غزالی رحمه الله اپنی کتاب "جواہر القرآن" میں لکھتے ہیں کہ: اس دُعاً میں آنخضرت صلّی الله علیه وسلم نے ترقی فرمائی افعال سے صفات کی طرف، اور صفات

سے استدلال کی طرف، یا اللہ میں پناہ لیتا ہوں آپ کی رضامندی کی آپ کی ناراضی سے، اور میں پناہ لیتا ہوں آپ کی معافی کی آپ کی سزا سے بیخ کے لئے، اور میں پناہ لیتا ہوں آپ کی آپ سے بیخ کے لئے۔ پناہ لیتا ہوں آپ کی آپ سے بیخ کے لئے۔

آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مال بچے کو مارتی ہے اور بچہ مال سے لیٹ رہا ہوتا ہے، وہ مارتی ہے اور بے لیٹنا ہے، اس لئے کہ اس کومعلوم ہے کہ مال کی مار سے بچنے کا طریقہ بھی مال کی گود ہے، اتنی بات کو بچہ بھتا ہے، تو حق تعالی شانہ سے اس کے قہر اور اس کے جلال سے بچنے کے لئے اللہ تعالی کی پناہ لین، دراصل اللہ تعالی کے جمال کی پناہ لین دراصل اللہ تعالی کے جمال کی بناہ لین ہو اللہ! میں آپ کی تعریف شارنہیں کرسکتا، اور آپ ایسے ہی ہیں جسال کی بناہ لین ہے این تعریف خود فرمائی۔

تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علاق میں کہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تنصے اور بیہ وُعا فرما رہے تنص کر رہی تنصی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تنصے اور بیہ وُعا فرما رہے تنصے ، حدیث کے ممل الفاظ بیہ ہیں:

"عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا قَالَتُ: فَقَدْتُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً مِنَ الْفِرَاشِ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسُّهُ فَوَقَعَتُ يَدَى عَلَى بَطُنِ قَدَمَيْهِ وَهُو فِي فَالْتَمَسُّهُ فَوَقَعَتُ يَدَى عَلَى بَطُنِ قَدَمَيْهِ وَهُو فِي فَالْتَمَسُّهُ فَوَقَعَتُ يَدَى عَلَى بَطُنِ قَدَمَيْهِ وَهُو فِي اللهُمَّ النِّي أَعُودُ فِي اللهُمَّ النِّي أَعُودُ فِي اللهُمَّ النِّي أَعُودُ فَي اللهُمَّ النِّي أَعُودُ فَي اللهُمَّ النِّي أَعُودُ فَي اللهُمَّ النِّي أَعُودُ فَي اللهُ اللهُ مَا مَنْ صَحَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ اللهُ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا وَالْمَعَ مِنْ عَقُوبَتِكَ أَنْتَ كَمَا وَالْمَصَ مَنْ مَنْ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا وَالْمَعُ مِنْ مَنْ كَمَا أَحْصِى قُنْنَاءُ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا وَالْمَعِ مِلْ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا وَالْمَعُ مِنْ اللهُ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا وَالْمَعُ مِنْ اللهُ اللهُ

میں نے کہا ہم کس چکر میں ہیں اور آپ کس عالم کو پہنچے ہوئے ہیں، ہم کس خیال میں اور آپ کس عالم کو پہنچے ہوئے ہیں، ہم کس خیال میں ہیں۔ اس طرح آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے یہ دُعا بھی منقول ہے:

"اَللَّهُمَّ لَكَ سَجَدُتُ وَبِكَ امَنُتُ وَلَكَ أَسُلَمُتُ، سَجَدَ وَجُهِى لِلَّذِى خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمُعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللهُ أَحُسَنُ الْخَالِقِيُنَ."

(مشكوة ص:22، بحواله محيح مسلم)

ترجمہ:... "اب اللہ! میں نے آپ کے سامنے ہوہ کیا اور میں آپ کے سامنے جھک اور میں آپ کے سامنے جھک گیا اور میں آپ کے سامنے جھک گیا اور میں نے آپ کے سامنے اپنا سب پچھ سپر دکر دیا ... جب پاؤں میں پڑگئے تو پیچھے کیا رہ گیا کسی کے پاؤں میں پڑگئے تو پیچھے کیا رہ گیا سے میر نے چبرے نے اس پھر پیچھے کیا رہ گیا... اور پھر سجدہ کیا ہے میر نے چبرے نے اس فرات کو جس نے اس کو پیدا کیا اور اس کی صورت بنائی اور اس کی آئیسیں ، کان بنائے ، پس کیا ہی بابرکت ذات ہے، چھ بیدا کرنے والا ہے۔ '

یہ اور اس کے علاوہ بہت ساری وُعا کیں حدیث شریف میں منقول ہیں،
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں وُعا کیں کرتے ہے۔ نمازی جو وُعا کیں چاہے
سجدے میں کرسکتا ہے، خواہ قرآنِ کریم کی ہوں یا حدیث شریف کی ہوں، لیکن فرض
نماز میں نہ کرے، کیونکہ فرض نماز لمبی ہوجائے گی، نفلی نماز میں کرے، خاص طور پر تہجد
کی نماز میں میہ وُعا کیں کرے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تر وُعا کیں تہجد کی
نماز میں منقول ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ عالی میں سجدہ کرنا، اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ محبوب ہے، اس لئے بندے کو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قرب سجدے میں حاصل ہوتا ہے۔ سجد ہے کی جار کیفیات:

تحدے میں چار چیزیں ہونی چاہئیں، یعنی چارکیفیتیں آدمی برطاری ہونی چاہئیں:

پہلی کیفیت حیا کی ہے، آدمی جب شرمندہ ہوتا ہے تو اس کا سر جھک جاتا ہے، شرمندگی کے مارے سر جھکادیتا ہے، اُوپر نہیں دیکھتا تو اَب جھکنے کی اس کے علاوہ تو کوئی صورت ہی نہیں رہی جب اس نے اپناوجود ہی زمین پر گرادیا۔

ﷺ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں پر حیا کی ایسی کیفیت عالب ہوجاتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ زمین بھٹ جائے تو میں سات زمینوں کے نیچے چلا جاؤں، شرمندگی کے مارے زمین میں حجیب جاؤں، تو سجدے میں ایک تو حیا کی کیفیت ہونی چاہئے۔

وُوسری اس کے ساتھ اُنس کی کیفیت ہونی جائے، لینی اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالیٰ سے اُنس ہونا چاہئے، لینی اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالی سے اُنس ہونا چاہئے، گویا وہ زبانِ حال سے یہ کہدرہا ہے کہ:

مالی سے اُنس ہونا چاہئے، گویا وہ زبانِ حال سے یہ کہدرہا ہے کہ:

مالی جائے دَم تیرے قدموں کے پنچ

میں دِل کی حسرت، کہی آرزو ہے!

یوں نصور کرے کہ گویا آسانوں کے اُوپر پہنچ گیا، عرشِ معلیٰ سے اُوپر چلا گیا موں اور میں اللہ تعالیٰ کے پاؤں بکڑے ہوئے اس کے پاؤں پر سجدہ کر رہا ہوں، حق تعالیٰ شانہ سے محبت اور اُنس کی کیفیت پیدا ہوجائے۔

تیسری کیفیت میرک اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کے قلب اور اس کے دِل پر محیط موجائے۔

چوتے یہ کہ اللہ کے مقابے میں عبدیت اور نیاز مندی کی کیفیت ہو، یعنی یہ کہ اللہ تعالی ہر نقص سے پاک ہے، ہرعیب سے پاک ہے اور اس کے مقابے میں میرا وجود حرف غلط ہے، میری ہر چیز ناپاک ہے، گندی ہے، پیٹ کے اندر گندگی ہے، میرے میرے میرے رگ و ریشے میں گندگی ہے، اوپر چڑا ہے، اندر گندگی ہے، میرے اخلاق گندے ہیں، میرے افکار گندے ہیں، میرے افکار گندے ہیں، میرے خیالات گندے ہیں، میرے کا کا گندگی ہی گندگ

ہے، لیکن مالک کی کیسی کرم نوازی ہے کہ سراپا نجاست کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمادی، جو ذات سب سے زیادہ پاک ہے، اس نے اپنی بارگاہ علی میں اس قطرہ ناپاک کوجس کی ابتدا گندی، جس کی انتہا گندی، جو گندگیوں کا مجموعہ ہے، اس نے اپنی بارگاہ میں سر رکھنے کی توفیق عطا فرمادی، یہ دسیان' کامضمون ہے۔

#### سجدے میں استحضار کا آخری درجہ:

ہمارے حضرت واکٹر عبدالحی عارفی نوّر اللّه مرقدۂ فرماتے تھے کہ: بھائی! اور نہیں، زیادہ نہیں تو نماز کے آخری سجدے میں کم از کم اِستحضار کرلیا کرو کہ میں اللّہ تعالیٰ

کے سامنے پڑا ہوا ہوں، ایک کمھے کے لئے بھی اِستحضار ہوگیا تو سمجھو کہ بیڑا پار ہے،

الل سے خشیت پیدا ہوگ، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگ، اُنسِ اِلٰہی پیدا ہوگا، اپنے

گناہوں سے شرم آئے گی اور خود اپنے وجود سے بھی شرم آئے گی، کبر وغیرہ جتنے
امراض ہیں سب نکل جا کیں گے، بیداکڑ وغیرہ جتنی ہے، سب نکل جائے گی۔
سجدہ اور تکبر:

ہارے حضرت فرماتے تھے کہ آرام باغ کی مسجد میں ایک آ دمی کو دیکھا کہ وہ نماز کے وقت دُعا ما نگ رہا تھا، ایسی انجھی دُعا ما نگ رہا تھا، مجھے ایبا لگا گویا فرشتہ آسان ہے آگیا ہے، وہ دُعا ما نگ رہا تھا، اتنے میں ایک بوڑ ھاشخص ضعیف العمر اُٹھا، ... شاید بے جارے کی نظر کم ہوگی ... اور وہ گزرتے ہوئے اس نو جوان سے ذرا سا مکرا كيا، تو وه اين دُعا جهور كركمني لكا: "اندها موكيا بي؟ كيا نظر نهيس آتا، آتكهيس جهوث گئی ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ "حضرت فرماتے تھے کہ جب میں نے اس کی یہ بات سی تو میں کانپ گیا، میں نے سوچا کہ بیتو اس کے اندر شیطان آگیا، میں توسمجھا تھا کہ یہ فرشتہ ہے، اس کے اندر تو شیطان ہے۔ ارےتم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے پیسب بچھ بھی کرتے ہو، پھر دِل میں کبربھی رہ جاتا ہے؟ پھراپنے دِل میں کبربھی رہ جاتا ہے؟ کہ مخلوقِ خداتمہارے سامنے پھر ذلیل ہے، کیا بہ سجدہ ہے؟ پھر "سُبُحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى" كيول كہتے ہو؟ جھوٹ كيول بولتے ہو؟ خدا كے سامنے سجدے میں یز کر کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ نہیں بھائی! سجدے میں جب ہم کہیں "سُبُحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى" تو جارا عجز كامضمون جارے دِل ميں بيدا ہو، جاري عاجزي كا مضمون ہمارے ول میں پیدا ہو، ہماری ہے کسی کامضمون ہمارے ول میں پیدا ہو، اور ہم واقعتا سے مجھیں کہ مجھ سے زیادہ بُرا کوئی ہے نہیں اور تجھ سے زیادہ کوئی اچھانہیں، آب سے زیادہ کوئی بڑا نہیں اور مجھ سے کوئی چھوتا نہیں پھر تو بات بن۔ بھائی! خدا کے سامنے بندہ، بندہ بندہ بندہ بندہ بندہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی برانہیں، ادر مجھ سے کوئی چھوٹانہیں، اللہ سے کوئی ارجھانہیں، اللہ سے کوئی ارجھانہیں، اور مجھ سے زیادہ کوئی بُرانہیں، اللہ سے زیادہ کوئی پاک نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی گندہ نہیں، یہ ضمون دِل میں پیدا ہوجائے، جتنا دِل میں یہ مضمون پیدا ہوگا اتنا سجدہ کامل ہوگا، اللہ تعالیٰ تو فیق عطا فرمائے، آمین!

#### دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ:

دونوں سجدوں کے درمیان بینھنا اس کو'' جلسہ'' کہتے ہیں، اور یہ واجب ہے، دونوں سجدوں کے درمیان بینھنا اس کو'' جلسہ'' کہتے ہیں، اور یہ واجب دونوں سجدوں کے ساتھ بیٹھنا لیعنی اپنی جگہ پر بیٹھ جانا یہ واجب ہے، اگر آ دمی دونوں سجدوں کے درمیان نہ بیٹھے تو اس کی نماز مکروہِ تحریمی اور واجب الاعادہ ہوگی، یعنی اس نما زکا لوٹانا واجب ہوگا۔

رُکوع سے کھڑے ہوکر قومہ کرنا اور سجد ہے ۔ اُٹھ کر بیٹھنا یہ دونوں واجب
ہیں، ان دونوں میں اعتدال بھی واجب ہے، اگر کوئی شخص رُکوع سے سیدھا سجد ے
میں چلا گیا تھا، اطمینان کے ساتھ سیدھا کھڑا نہیں ہوا تو اس نے واجب ترک کردیا،
اس طرح اگر کوئی شخص دونوں سجدوں کے درمیان نہیں بیٹھا اس نے بھی واجب چھوڑ دیا، پھر اگر بیشخص بیٹھنے کے قریب تھا اور دوبارہ سجدے میں چلا گیا تو دُوسرا سجدہ ادا ہوگیا، اور اگر سجدے ہی کے قریب تھا، بیٹھنے کے قریب نہیں تھا اور سجدے میں چلا گیا تو دُوسرا سجدہ ادا ہوگیا، اور اگر سجدے ہی کے قریب تھا، بیٹھنے کے قریب نہیں تھا اور سجدے میں چلا گیا تو تو اس کا دوبارہ سجدے میں جلا گیا تو تو اس کا ہوا۔

بہرکیف! دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور بہت سے لوگ اس معاملے میں غفلت سے کام لیتے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان ٹھیک طرح سے نہیں بیٹھتے بلکہ جھکے جھکے دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔

#### جلسه كى دُعا:

دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے بعد جلسے کے اندر بید و عا پڑھنا:

"اَللَّهُمَّ اغُفِرُ لِى وَارْحَمُنِى وَاهُدِنِى وَعَافِنِى وَعَافِنِى وَعَافِنِى وَعَافِنِى وَعَافِنِى وَارُزُقُنِى " (مَثَلُوة ص:٩٨٠ بحواله ابودا وَد وَرَمْدَى)

ترجمه:...''اے اللہ! میری مغفرت فرما، مجھ پر رحمت فرما، مجھ کو ہدایت عطا فرما، مجھ کو عافیت عطا فرما، مجھ کو رِزق عطا فرما۔''

اور بعض روایتوں میں بید دو لفظ زیادہ آتے ہیں: ''یا اللہ! میرے نقصان کی تلافی فرما، اور میری پردہ بوشی فرما۔''

یے دُعامستحب ہے، لیکن اگر کوئی جلے کے اندر دُعانہ پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن پڑھنامستحب ہے، زیادہ لمبانہ پڑھ سکے تو "اَللَّهُ مَّ اغْفِرُ لِی وَارُحَمْنِی" یا اللہ! میری مغفرت فرما، مجھ پررتم فرما، پڑھ لے، اتنا بھی نہ ہوتو " دَبِ اغْسفِ وُلِسیُ" اللہ! میری مغفرت فرما۔ یہ کہنا (مقلوۃ ص:۸۴، بحوالہ نمائی وداری) ہی کہہ لے کہ: اے اللہ! میری مغفرت فرما۔ یہ کہنا امام احد ؓ کے نزدیک واجب ہے، اس لئے نہایت ہی اطمینان کے ساتھ بیٹے کریے دُعا پڑھنی چاہئے۔ چاہے فرض نماز میں ان کلمات کولمبانہ کرے، لیکن سنت اور نفل میں یہ پڑھنی چاہئے۔ چاہے فرض نماز میں ان کلمات کولمبانہ کرے، لیکن سنت اور نفل میں یہ تمام کلمات کولمبانہ کرے، لیکن سنت اور نفل میں یہ تمام کلمات کے، اس کے بعد دوبارہ سجدہ کرے۔

### ایک رکعت میں دوسجدے:

نماز کے افعال میں صرف سجدہ ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالی نے لیک رکعت میں کرر رکھا ہے، یعنی سجدہ دو بار رکھا ہے، سورۂ فاتحہ اللہ تعالی کو بہت ہی محبوب ہے، لیکن وہ ہر رکعت میں ایک بار ہے، اگر کوئی شخص سورۂ فاتحہ دوبارہ پڑھنے لگے تو سجدۂ سہو لازم آ جائے گا، سورۂ فاتحہ دوبارہ پڑھنا جائز نہیں ہے، بس وہ ایک ہی بار پڑھو، قرآنِ کریم کی تلاوت جتنی چاہو کرتے رہو، اگر ایک سورت کو مکرر پڑھنا چاہو تب بھی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فرض نماز میں مکرر نہ پڑھا جائے۔ اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فرض نماز میں مکرر نہ پڑھا جائے۔ نماز میں رکوع ہے ایک بار ہے، رکوع کرنے کے بعد آپ دوبارہ رکوع کی جدارہ و رکوع کی جدارہ و رکوع کی جدارہ و دوبارہ رکوع کی جدارہ و رکوع کی جدارہ و رکوع کی جدارہ و دوبارہ رکوع کی جدارہ و رکوع کی جدارہ و دوبارہ رکوع کی جدارہ و دوبارہ رکوع کی جدارہ و دوبارہ رکوع کی دوبارہ رکوع کی جدارہ و دوبارہ رکوع کی جدارہ و دوبارہ رکوع کی دوبارہ کرکوع کی دوبارہ رکوع کی دوبارہ کرکوع کی دوبارہ کرکوع کی دوبارہ رکوع کی دوبارہ رکوع کی دوبارہ کرکوع کی دوبارہ کرکو کی دوبارہ کرکو کی دوبارہ کرکو کی دوبارہ کرکو کے دوبارہ کرکو کی دوبارہ کرکو کی دوبارہ کرکونے کی دوبارہ کرکونے کرکونے کی دوبارہ کرکونے کرک

میں چلے جائیں تو سجدہ سہو لازم آجائے گا، رُکوع دو بار نہیں، لیکن سجدہ دو بار ہے، دونوں سجدے فرض ہیں، اگر آدمی ایک سجدہ کرنا بھول جائے تو جب تک کہ سلام نہیں پھیرتا اس سجدے کو کرلے، جہاں بھی اس کو یاد آئے سجدہ کرکے اپنی نماز پوری کرلے، بعد میں سجدہ سہوبھی کرے، اور اگر کسی نے کسی بھی رکعت میں دوسجدوں میں سے ایک سجدہ نہیں کیا تو اس کی نماز باطل ہوگئ، وہ نماز دوبارہ پڑھے۔ خلاصہ یہ کہ نماز میں دونوں سجدے فرض ہیں۔

میں نے کہا کہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکعت میں صرف سجدے کو اللہ تعالی میں نے کہا کہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکعت میں صرف سجدے کو اللہ تعالی میں جانتے میں کہ ایسا کیوں ہے؟

دوسجدوں کی وجہ؟

لیکن بات یہ ہے کہ ایک سجدے کے بعد جب آدمی بیٹا تو جو قرب اس کو سجدے میں نصیب ہوا تھا اور حق تعالیٰ شانہ کے لطف وعنایت کا جو مشاہدہ اس نے سجدے میں نصیب ہوا تھا اور حق تعالیٰ شانہ کے لطف وعنایت کا جو مشاہدہ اس نے ، گویا سجدے میں کیا تھا، اب اس کا جی نہیں چاہتا کہ دوبارہ سجدہ کئے بغیر اُٹھ جائے ، گویا بندہ اجازت ہوتو ایک سجدہ اور کرلوں!'' حکم دیا گیا کہ تمہاری خواہش ہے تو ہاں! ایک سجدہ اور کرو، بیتم پر فرض کرتے ہیں۔

دو بارسے زیادہ ایک رکعت میں سجدے کرنے کی اجازت نہیں دی، ورنہ طبیعت تو یہی چاہتی ہے کہ آدمی بار بار سجدے ہی کرتا رہے۔ فرمایا: نہیں! اب رکعت پوری کرو، پھر سجدے میں جاؤ تو سجدہ ایسی لذیذ چیز ہے کہ حق تعالی شانہ نے اپنی بندوں پر لطف وعنایت فرماتے ہوئے سجدے کی نہ صرف اجازت دے دی بلکہ فرض کردیا اور دو سجدے کر لئے۔

حلسهُ إستراحت كي وجه:

اب ذوسرے تجدے سے اُٹھ کر کے بیٹھ جائے اور ذرا سا بیٹھ کر پھر کھڑا ہو،

یہ طریقہ حضراتِ شافعیہ کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک نہیں ہے، مصنف چونکہ شافعی فدہب کے ہیں، وہ اپنے فدہب کے مطابق مسئلہ لکھتے ہیں۔ اصل میں آخری زمانے میں آخوی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے کہ دُوہر ہے سجدے کے بعد ذرا سا بیٹے جاتے تھے اور بیٹے کرکے پھر اُٹھتے تھے، اس جلے کو جلسہ اِستراحت کہا جاتا ہے بعنی آرام لینے کا جلسہ، حضراتِ شافعیہ کے نزدیک بیاسنت ہے لیکن ضروری نہیں، اور ہمارے نزدیک بیاسنت ہے لیکن ضروری نہیں، اور ہمارے نزدیک بیاست ہے لیکن ضروری نہیں، اور ہمارے نزدیک بیا برہے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عند فرماتے ہیں:

"كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَهُ صُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَهُ صُ فِي الصَّلُوةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ." (ترذى جَ:ا ص: ١٣)

ترجمہ:..." آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ہمیشہ سے ہی یہ معمول رہا تھا کہ آپ اپنے قدموں کے پنجوں پر اُٹھتے تھے، لیعنی جبوں پر اُٹھتے تھے، لیعنی جبھے نہیں تھے۔"

لیمن آخری زمانے میں کچھ وقت ایسا بھی گزرا کہ جبھنے لگے تھے، تو ہمارے ایمام فرماتے ہیں کہ بیٹھنا عذر کی بنا پرتھا، سنت کی بنا پرنہیں تھا۔

بہرحال! شافعیہ کے نزدیک جب دُوسرے بحدے کے بعد آدمی''اللہ اکبر'' کہہ کر بیٹھے گا اور جلسۂ اِستراحت کرے گا تو ذرا سا بیٹھنے کے بعد جب قیام کے لئے اُٹھے گا تو دوبارہ اللہ اکبرنہیں کہے گا، بلکہ اسی طرح کھڑا ہوجائے گا۔

ہمارے نزدیک بھی اگر کوئی شخص وُ دمراسجدہ کرنے کے بعد بھول کر بیٹھ جائے اور اتنا ذرا سا بیٹھے جتنا شافعیہ کا جلسۂ اِستراحت ہوتا ہے تو اس سے بحدہ سہو لازم نہیں ہوگا،لیکن اگر زیادہ بیٹھ جائے گا تو سجدہ سہولازم آ جائے گا۔

زیادہ اور کم بیٹے کی مقدار تین شہیج کی ہے، تین مرتبہ "سبحان الله" اطمینان کے ساتھ کہنے کی مقدار سے اگر کم بیٹے گا تو سجدہ سہولازم نہیں آئے گا۔

اس طرح صلوٰۃ الشیح میں بھی دس تسبیحات بیٹھ کر پڑھی جاتی ہیں، چونکہ وہ ذکر کے لئے بیٹھنا ہے، اس لئے اس بیٹنے کی بنا پر بھی ہمارے نزدیک سجدہ سہولازم نہیں آتا، اور جب ان دس تسبیحات کو پڑھنے کے بعد اُٹھے تو "اللہ اکسسر" کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ بغیر "اللہ اکبسر" کہا کھے، اس لئے کہ دُوسرے بجدے سے اُٹھنے کے بعد ایک دوجہ دیسے اُٹھنے کے بعد ایک دفعہ "اللہ اکبر" کہہ لی تھی، وہی کافی ہے، دوبارہ تکبیر نہ کے۔

شیخ فرماتے ہیں کہ اس طرح وُوسری رکعت بھی پوری کرلے، جس طرح میں نے بتایا ہے، یعنی اس طرح قیام کرے، اس طرح مرح سے بتایا ہے، یعنی اس طرح قیام کرے، اس طرح کو قعدہ سجدے کرے، جب دونوں رکعتوں سے فارغ ہوجائے تو اَب بیٹے جس کو قعدہ ... بیٹھنا... یعنی 'التحیات' اور' تشہد' کہتے ہیں۔

#### نماز میں معراج:

فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر معراج کا سر (راز)، معراج کی رُوح اور معراج کا بھید پایا جاتا ہے، یعنی جس طرح کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالی شانہ سے ملاقات کرنے کے لئے معراج پرتشریف لے گئے تھے، اسی طرح نماز مؤمنین کی معراج ہوئی تو گویا سیر الی اللہ شروع ہوئی، یعنی اللہ تعالی کی طرف چلنا شروع ہوگیا۔

#### قعده مقرّب الوصول:

فرماتے ہیں: نماز بیمعراج القلوب ہے، یعنی دِل کی معراج اور تشہد میں بینے مقرب الوصول ہے۔ جس طرح کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم آسانوں کی مسافت قطع کرتے ہوئے حق تعالی شانہ کے قلبِ جلال میں پہنچ تھے، اس طرح بندہ نماز شروع کرکے اپنی تمام ہیئات کوقطع کرتے ہوئے ابن تمام ہیئات کوقطع کرتے ہوئے ابن تمام ہیئات کوقطع کرتے ہوئے اب مقرب الوصول کی طرف پہنچ گیا، وصول کا مطلب کھہرنا تو گویا

"التیات" اورتشہد بیٹے کے بعد اس کو وصول ہوگیا، وصول کے بعد کھہراؤ ہوگیا، اب
یہ گویا اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھا ہوا کچھ عرض معروض کرنا چاہتا ہے، اب تک تو یہ سیر کر
رہا تھا، قلب کے درجات طے کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثنا کرتے ہوئے اس کی
تبیجات پڑھتے ہوئے، اس کی تکبیر وہلیل کرتے ہوئے قرب کے درجات کوقطع کر رہا
تھا، جب دُوسری رکعت کے دُوسرے سجدے سے فارغ ہوا تو اس کے پڑاؤکی جگہ
آگئی، تھم ہوا: کھہر جاؤا یہال تھہر جاؤا

ایک روایت میں آتا ہے، اگر چہ وہ روایت کمزور ہے، کہ جب معراج پر انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آواز آئی: "قف یسا محمد!" اے محمد کشہر جا وَ! تمہارے رَبّ صلوٰ قبر خورہ ہیں، مراد اس سے یہ ہے کہ رحمت کے لئے متوجہ ہیں، تمہارے تشہر نے کی جگہ آگئ۔ تو وُوسری رکعت سے فارغ ہونے کے بعد گویا بندے سے کہا جارہا ہے کہ تشہر جا وَ! تم نے اپنے رَبّ کی نماز پڑھ لی، اب جن تعانی شانۂ اپنی رحموں کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہیں، بیٹھ جا وَ، کہو، کیا کہتے ہو؟

#### التحيات يره هنا:

شُخُ فرمات بين كماب بيالتيات پره، جويه به:

(الشَّجَيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْنَا عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحُمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحُمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكَ أَيُّهَا النَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَعَلَيْنَ، أَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَعَلَيْ اللهُ الل

(مشكوة ص: ٨٥، بحواله بخاري ج:٢ ص: ٩٢٦، ومسلم)

رسول التدصلی الله علیہ وسلم سے اس کے مختلف صینے اور الفاظ منقول ہیں، جن کو صحابہ کرام رضوان التدعیم اجمعین نے نقل کیا ہے، التحیات کے بیا الفاظ جو ہم

پڑھتے ہیں یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنه کا تشہد ہے، سیح بخاری (ج:۲ میں ہیں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تشہد سکھایا تھا، اس حالت میں کہ میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، مصافحہ کرکے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ہمارایہ تشہد مسلسل بالمصافحہ ہے، چنانچہ حاشیہ تر فدی میں ہے:

"وذكر ابن الهمام قال أبو حنيفة: أخذ حمّاد بيدى وعلّمنى التشهد، وقال حمّاد: أخذ ابراهيم بيدى وعلّمنى التشهد، وقال ابراهيم: أخذ علقمة بيدى وعلّمنى التشهد، وقال علقمة: أخذ عبدالله بن مسعود بيدى وعلّمنى التشهد، قال عبدالله: أخذ رسول الله عليه وسلم بيدى وعلّمنى التشهد كما يعلّمنى السورة، فكان يأخذ بالواو والالف واللام."

(حاشيه سنن ترندي ج: اص: ١٥)

ترجمہ:.. ''علامہ ابن البمامُ نے ذکر کیا کہ امام البحامُ نے ذکر کیا کہ امام البحامُ نے درمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے استاذ اور میرے شخ ماذ نے شہد سمھایا تھ اس حالت میں کہ میرا باتھ ان کے دونوں باتھوں کے درمیان تھا، حماد کہتے ہیں کہ: مجھے ابرا بیم نخعی نے تشہد سکھایا تھ اس حالت میں کہ میرا ہاتھ ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، البرا بیم کہتے ہیں کہ: مجھے علقمہ نے تشہد سکھایا اس حال میں کہ میرا ہاتھ ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، علقمہ کہتے ہیں کہ: مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تشہد سکھایا اس حال میں کہ میرا ہاتھ ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، علقمہ سکھایا اس حال میں کہ میرا ہاتھ ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، کہتے ہیں کہ: مجھے درمیان تھا، اورعبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تشہد سکھایا اس حال میں کہ میرا ہاتھ ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، اورعبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: مجھے درمیان تھا، اورعبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: مجھے درمیان تھا، اورعبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: مجھے

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے تشہد سكھلايا اس حالت ميں كه ميرا ہاتھ آپ صلى الله عليه وسلم كے دونوں ہاتھوں ميں تھا، مصافحه كر رہے ہے اور اس طرح تشہد سكھلايا كه جس طرح مجھے سورة سكھاتے ہے، آپ صلى الله عليه وسلم واؤ، الف اور لام كى غلطى پر مجمی گرفت فرماتے ہے۔''

"عَلَّمَنِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفِّيُ بَيْنَ كَفَيْهِ التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنِيَ السُّورَةَ مِنَ الْقُرُانِ."

( بخاری ج:۲ ص:۹۲۲)

ترجمہ:... دو آنحضرت صلی الله علیہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآنِ کریم کی سورت سکھاتے تھے۔''

تشہد کے جارمضامین:

اس تشہد میں چار چیزیں ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالی کی بارگاہ میں سلام ہے، جب کی کے سامنے جاتے ہیں، بیضتے ہیں، تو السلام علیم کہتے ہیں، گر اللہ تعالی کو سلام ہم کیے کہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ:

"کُنّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ
وَسَلَّمَ قُلْنَا: اَلسَّلامُ عَلَى اللهِ... وَفِي دِوَايَةٍ... اَلسَّلامُ
عَلَى جِبُوئِيُسلَ وَمِيْكَائِيْلَ اَلسَّلامُ عَلَى فُلَانِ
وَفُلَان .... السَّلامُ عَلَى اللهِ ... وَفِي دِوَايَةٍ ... اَلسَّلامُ عَلَى فَلَانِ عَلَى اللهِ ... وَفِي دِوَايَةٍ ... اَلسَّلامُ عَلَى وَفُلَانِ ... وَفُلُان بَاسَ مَا اِللهُ اللهِ ... وَفِي دِوَايَةٍ ... اَلسَّلامُ عَلَى فَلَانٍ وَمِیْكَائِیْلَ اَلسَّلامُ عَلَى فُلَانٍ .... وَفُلُان بَارَى جَانَ مَا اللهِ ... وَفَلَان بَارَان بَارَان بَارَان بَاللهِ ... وَفُلَان بَاللهِ ... وَفُلَان بَاللهُ مَا اللهِ وَمِیْکَائِیْلَ اَلسَّلامُ عَلَى فَلَانٍ وَمِیْکَائِیْلَ اَلسَّلامُ عَلَى فَلَانٍ ... وَفُلُلان .... (بخاری جَانُ مِن اللهِ ... (بخاری جَان مِن اللهِ ... وَفُلْمُ مَالِمُ عَلَى اللهِ ... وَفُلْمُ عَلَى اللهِ ... وَفُلْمُ عَلَى اللهُ مَالِمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ ... وَفُلْمُ وَاللهُ مَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ترجمہ:...''جب ہم نمازختم کیا کرتے تھے تو ہم یوں کہتے تھے: اللہ تعالیٰ کوسلام، جرائیل کوسلام، میکائیل کوسلام، فلال کوسلام، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بیل کہ: اللہ تعالیٰ کوسلام ہیں۔''

جب نماز سے فارغ ہوکر بیٹھوتو پھر آپ نے یہ تشہد سکھائی، یہ کہا کرو: "التحیات الله تعالی کے لئے "التحیات الله تعالی کے لئے ہیں، تمام صلوات اور تمام طیبات الله کے لئے ہیں۔

تحیات: جمع ہے تحیة کی ،عربی زبان میں تحیدسلام کو کہتے ہیں۔

علاء فرماتے ہیں کہ یہاں تحیات سے مراد ہے قولی عبادتیں، لیعن تمام دہ عبادتیں جو زبان سے اداکی جاتی ہیں، جیسے تبیح ، تمجید ، تکبیر وغیرہ جو جو بھی اللہ تعالی کی حمد و ثنا ، اللہ تعالی کی بزرگ ، اللہ تعالی کی تبیح زبان سے کی جا سکتی ہے ، التحیات کا لفظ سب کو شامل ہے ، تمام وہ عبادتیں جو زبان سے اداکی جا سکتی ہیں ، اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔

صلوات: جمع ہے صلوۃ کی ، صلوۃ نماز کو کہتے ہیں ، یعنی تمام نمازیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔

علاء فرماتے ہیں کہاس سے مراد بدنی عبادتیں ہیں، یعنی تمام وہ عبادتیں جو بدن سے ادا کی جاتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔

طیبات: جمع ہے طیبہ کی اور طیبہ کے معنی ہیں: پاکیزہ چیز، اس سے مراد مالی عبادتیں ہیں۔ یعنی جو عبادتیں زبان سے ادا کی جاتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں، اور جو عبادتیں ہیں، جو عبادتیں بدن سے کی جاتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں، اور جو عبادتیں مال کے ذریعے کی جاتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سلام۔

دُوسرافقرہ ہے "السلام علیک ایھا النبی ورحمة الله وبر کاته" یعنی سلام ہوآپ پر، اے نی! اور الله تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ پر۔

شیخ فرماتے ہیں کہ جب بیہ الفاظ کہوتو اپنے دِل کی آنکھوں کے سامنے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کرو، یہاں لوگ حاضر و ناظر کا مسئلہ لئے پھرتے ہیں، ہر جگہ حاضر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پہلے دِل کے سامنے تو حاضر و ناظر کراو، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اِستحضار کرو، گویا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے بیٹے ہیں، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کررہا ہوں۔

"السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته"

یعنی سلام ہوآپ پراہے نبی! اور اللہ تعالیٰ کی رحتیں ہوں اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں آپ پر۔

یہاں ایک نکته اور ایک مسئله ذکر کرتا ہوں۔

#### ایک مسئلہ:

مسئلہ بیہ ہے کہ نماز میں غیراللہ سے خطاب کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے،
نماز اوّل سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نماز اوّل سے لے کر آخر تک ذکرِ إلٰہی
ہے، چنانچے قر آنِ کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام کوفر مایا تھا کہ:

"وَاقِمِ الصَّلُوةَ لِذِكُرِى" (ط اسم)

یعنی قائم کرونماز کومیرے ذکر کے لئے۔

نماز میں کسی اور سے کوئی واسط نہیں ہے، نماز میں بندے کا اللہ تعالیٰ کے سواکس سے واسط نہیں، چنانچہ اگر کسی آ دمی کا نام'' یکیٰ'' ہواور اس کو بلانے کے لئے کوئی آ دمی نماز میں کہہ دے''یا یکیٰ!'' تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس لفظ

سے غیرائلدکو خطاب کر رہا ہے اور نماز میں غیر اللہ کو خطاب کرنے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔

نكنه:

اب نکتہ یہ ہے کہ یہاں تشہد میں آخر کیا وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جاتا ہے گر نماز باطل نہیں ہوتی، چنانچہ ہم التحیات میں کہتے ہیں: "السلام علیک ایھا النبی" یعنی سلام ہوآپ پراے نبی!

آب جانے ہیں نا! کہ کوئی آدمی قریب آجائے اور نماز میں ہی نمازی اس کو کہے "السلام علیک،" نواس کی نماز ٹوٹ جائے گی، یعنی نماز میں کی کو سکے سام کہنے سے نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن بلاہ نماز میں تشہد میں بیٹے کر کہتا ہے: "السلام علیک ایھا النبی" اور جیبا کہ میں نے ابھی بتایا کہ یہ وُعا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔

صیح بخاری شریف میں ہے کہ حفزت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے بین کہ: جب تک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم وُنیا میں تشریف فرما تھے ہم "السلام علیک ایھا النبی" کہا کرتے تھے:

"فَكَ لَمَّ الْمُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَيَا تَرْجَمَهُ ..." ليكن جب آنخضرت صلى الله عليه وسلم ونيا سع پرده فرما گئة توجم "السلام عليك" كے بجائے "السلام علي علي النبى ورحمة الله وبوكاته" پڑھتے تھے، يعنى سلام ہونى صلى النبى ورحمة الله وبوكاته" پڑھتے تھے، يعنى سلام ہونى صلى الته عليه وسلم پراور الله تعالى كى رحمتيں اور بركتيں ہول۔" سلى الله عليه وسلم پراور الله تعالى كى رحمتيں اور بركتيں ہول۔" ليكن يه بات چلى نبيں، آپ جانتے ہيں كه آج كوئى بھى نماز ميں "السلام

على النبى" نبيس كہتا، كچومحابه كرامٌ نے اپنے ذوق سے بيكهنا شروع كرديا ہوگا،ليكن العدين النبى منائد اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عليك ايها النبى "رہا۔

# التيات بارگاه إلى كاتخدى:

کلت اس میں یہ ہے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، بقول شخ کے التیات جو ہے نا! مقرب الوصول ہے، یعنی پہنچنے کے بعد مقہر نے کی جگہ ہے، لینی نماز کی سیر کرتے ہوئے بارگاہ البی میں پہنچ گئے ہو، اور وہاں پہنچ کر دیکھا تو رسول القدصلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بارگاہ البی میں موجود ہیں، اور یوں نظر آیا کہ جتنے فیوش لوگوں کو ملے شے سب ای ذات عالی کی برکت سے ملے شے، اور جس کو پچھ ملا انہی کے قدموں ک خاک کی وجہ سے ملا، یوں سمجھو کہ ہم بارگاہ البی میں بیٹھ گئے ہیں اور اس شہنشاہ کے دربار میں ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، ممکن نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کو سلام نہ کہتے، کیونکہ جو پچھ ہمیں ملا ہے یہ انہیں کے طفیل سے ملا ہے، اس علیہ وسلم کو سلام علیک ایھا النبی و د حمد اللہ و بو کاتہ "کہا جاتا ہے۔

### بريلويون كى تېمت كى اصل:

یبال سے بعض دوستوں کی اس تہمت کی بھی قیمت معلوم ہوجائے گی، جو یہ کہتے ہیں کہ علائے دیو بند کے نز دیک رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کا دِل میں خیال آنا ہے گائے اور بھینس کے خیال سے بدتر ہے، نعوذ باللہ!

اس بات کی حقیقت کو ان بے چاروں نے نہ بھی سمجھا، نہ ہی ہے سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کے سجھنے کی استعداد رکھتے ہیں، جو بات میں ذکر کر رہا ہوں ذرا انہی سے پوچھالو کہ ان کے ذہن میں بیہ بات بھی آئی ہے؟ اور بینماز اس طرح پڑھا کرتے ہیں؟ اللہ کے بندو! بات کو پچھسوچ کے تو کہا کرو،کس پر تہمت بھی لگانی ہوتو

کچھ سوچ کے تو لگاؤ۔

### نبي كا تصوّر منع نهيس:

قرآنِ كريم ميں جگہ جگہ رسول الله عليه وسلم كا نام نبيں آتا؟ جب ہم السی آيات پڑھيں کے تو كيا حضور صلی الله عليه وسلم كا تصور نبيں آئے گا؟ اور كيا دُوسرے انبيائے كرام عليهم السلام كے اسائے گرامی قرآنِ كريم ميں نبيں آتے؟ جب ہم قرآنِ كريم سوچ كر پڑھيں گے: "يسمُوسنى لَا تَخَفُّ" تو ہمارے ذہن ميں كيا حضرت موسىٰ عليه السلام كا تصور نبيں آئے گا؟ تو يہ كيسی تہمت ہے كہ حضور صلی الله عليه وسلم كا خيال آنا گائے اور بھينس كے خيال سے بدتر ہے، نعوذ بالله!

#### صرف ہمت منع ہے:

اب کیا کہوں کہ یہ کینے گندے الفاظ استعال کرتے ہیں، یہ لوگ مولانا شاہ اساعیل شہید کی کتاب ''صراطِ مستقیم'' کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن حضرت شاہ صاحب نے اپنے شخ حضرت سیّد احمد شہید آ امام المجاہدین کے ملفوظات جمع کئے ہیں، اس میں جو بات انہوں نے کی ہے اس کو یہ نہ سمجھے ہیں، نہ سمجھ کئے ہیں، انہوں نے کی ہے اس کو یہ نہ سمجھے ہیں، نہ سمجھ کئے ہیں، انہوں نے کی اللہ نے کچھاور کہا تھا، انہوں نے خیال آنے کونہیں کہا ''صرف ہمت' کو کہا ہے، مجھی اللہ تعالی کومنظور ہوا تو اس مسئے ہر بھی گفتگو ہوجائے گی، اب جھوڑتا ہوں۔

### اسيخ آپ برسلام كيول؟

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوسلام عرض کیا، بھائی! بارگاہِ اللی میں تو تمام مقربین موجود ہیں، تم بھی اس زُمرے میں آگئے ہو، فرماتے ہیں کہ: "السلام علیت وعلیٰ عباد الله المصالحین" و یکھئے ہم پر بھی سلام اور الله تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر سلام کہا جارہا ہے، رسول الله صلی المتعلیہ وسلم نے فرمایا کہ: جب تم ہے کہوگے "المسلام علیت وعلیٰ عباد الله المصالحین" تو بہتماری وُعا آسان اور زمین کے تمام مقبول علیت والم

بندول کو پہنچ جائے گی۔ یہال شخ نے بھی اشارہ کیا ہے اور شاہ ولی القد محدث وہلوگ نے "ججة الله البالغة على بھى تھوڑا سااس يرلكھا ہے كہ بيہ جو جماعت كى نماز ہے اس میں تمام نمازیوں کے انوار مجتمع ہوجاتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے الفاظ میں اس کی حیثیت مرآ ۃ متعاکسہ کے ہوجاتی ہے، یعنی ایک آئینہ اِدھر ہے، ایک آئینہ اُدھر ہے، دونوں آئینے ایک دُوس ہے کے سامنے رکھ دیئے ، اپتم اس طرف دیکھوتو ایک کمبی لائن آئینوں کی نظر آئے گی ، ہماری نظرختم ہو جاتی ہے وہ لائن ختم نہیں ہوتی ، أد*هر* دیکھوتو اُدھربھی لائن، ایک کاعکس دُوسرے پر اور دُوسرے کا تیسرے پر، ایک دُوسرے کاعکس پر کرایک طویل لائن ہوجاتی ہے، یعنی ختم نہ ہونے والی لائن، شیخ فرماتے ہیں كريد جوب نا!"السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" بيكت بوعة مايخ ساتھیوں کا بھی تصور کرو، نہیں! بلکہ رُوئے زمین پر جتنے نماز بڑھنے والے ہیں گویا سب کو ایک صف میں شامل سمجھو، ان کا بھی تصور کرو، اسی طرح آسان کے فرضتے بھی اس میں شامل کرو، انسان ہوں، ملائکہ ہوں، یا جنات ہوں، جینے عباد اللہ الصالحین ہیں ان سب کے لئے کہو: "السلام علینا وعلیٰ عباد الله الصالحین" اور الله تعالیٰ کے تمام بندے جب ایک دُوسرے کے کئے یہ دُعا کریں گے تو تم خودغور کرو کہ میزان کہاں پہنچ جائے گا، بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جواس صف میں شامل ہیں۔

# مسلمانوں کی خوش قشمتی:

ہمارے حضرت واکٹر عبدالحی صاحب کے بقول حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی! تم بڑے خوش قسمت ہو، ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، ایک بندہ ہے اللہ تعالی اس کو بھی عباد اللہ الصالحین میں شامل کرلیں، اللہ تعالی کے تمام نیک بندے بید و عائیں کررہے ہیں اور تشہد میں کررہے ہیں، عباد اللہ الصالحین میں شامل ہوجاؤ، اللہ تعالی کے نیک بندوں میں شامل ہوجاؤ، حضرت موی علیہ السلام

تمہارے لئے وُعا کیں کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے لئے وُعا کیں کر رہے ہیں، ایک لاکھ کر رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام تمہارے لئے وُعا کیں کر رہے ہیں، ایک لاکھ چوہیں ہزار کم وہیش تمام انبیائے کرام یہ وُعا کیں کر رہے ہیں، تمام اہلِ ایمان وُعا کیں کر رہے ہیں، تمام اہلِ ایمان وُعا کیں کر رہے ہیں، کوئی حد ہے، کوئی نھکانا ہے، اور جس شخص کے لئے اتی مخلوق اور اللہ تعالیٰ کے اتنے بندے وُعا کیں کر رہے ہیں، اس سے بڑا خوش قسمت کون ہوسکتا ہے؟

(بیان کے آخر میں حاضرین کے سوالوں کا جواب بھی حضرت شہید نے مرحمت فرمایا)

صبح جا گنے کا انتظام کرو:

سوال :... بدایک صاحب لکھتے ہیں کہ میں چار وقت نماز تو پڑھ لیت ہوں، فجر کی نماز قضا ہوجاتی ہے۔

جواب .... آپ حضرات دُعا فرما کیں کہ حق تعالیٰ شانہ اس کی بھی تو فیق عطا فرما کیں۔ بھائی! کیوں قضا ہوجاتی ہے؟ اس کا علاج بھی ہونا چاہئے، ہم دُعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو نماز نجر میں اُنصنے کی تو فیق عطا فرما کیں۔ لیکن کیوں قضا ہوتی ہے؟ میں اللہ تعالیٰ آپ کو نماز نجر میں اُنصنے کی تو فیق گفتے نیند کرنے کے بعد صبح چھ بج فاص کر آج کل رات بارہ بج نماز میں شریک ہوسکتا ہے، اپنے نظام کو تھیک کرنا چاہئے، جلدی سونے اور جاگئے کے نظام کو تھیک کرنا چاہئے، جلدی سونے کی کوشش کرو، جو کام تم عشاء کے بعد کرتے ہو، تہجد کے وقت اُٹھ کر کرو، اپنی نیند بھی کرو اور تہجد کے وقت اُٹھ کر کرو، اپنی نیند بھی کرو اور تہجد کے فقت اُٹھ کر کرو، اپنی نیند بھی کرو اور تہجد کے فقت اُٹھ کر کرو، اپنی نیند بھی کرو اور تہجد کے فقت اُٹھ کر کرو، اپنی نیند بھی کرو اور تہجد کے فقت اُٹھ کر کرو۔ بہر کیف! یہ شکایت میرے بہت سارے دوست کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے لئے ہماری آگھ نہیں تھاتی، اللہ تعالیٰ بھائی سب کو تو فیق عطا فرمائے، بھی آ دی کو غفلت ہو بھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، الارم وغیرہ کا انتظام کرنا

جاہئے، گھر والوں کو کہد دینا جاہئے کہ ہمیں جگاد و اور اہتمام کرنا جاہئے۔

میرے ایک دوست کہدرہے تھے اور بالکل تھیک کہدرہے تھے کہ رات کو اللہ تعالیٰ سے کہدرہے تھے کہ رات کو اللہ تعالیٰ سے کہدکر سوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے رات کو فلاں وقت اُنھنا ہے، کبھی ہوا بی نہیں کہ اس وقت نہ اُٹھے، ایبا ہی ہونا چاہئے بھائی! رات کو فکر لے کر سوئیں گے اور ذرا وقت پر سونے کی کوشش کروگ تو اِن شاء اللہ تعالیٰ سے دُعا کر کے سوئیں گے اور ذرا وقت پر سونے کی کوشش کروگ تو اِن شاء اللہ! جاگ آ جائے گی۔

# جہاد کی صورت کیا ہوگی؟

سوال .... کفار کے خلاف کوئی اعلانِ جہاد کرے تو کیا کفار کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟

جواب:...آپ جہاد میں شریک کسے ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائی! اس کی کوئی صورت بھی آپ نے پہلے تجویز فرمائی ہے؟ مولانا شاہ احمد نورانی تو ہیں ہزار آ دئی بھرتی کرتے ہیں، لیکن عراق جا کیں گے کسے؟ ایس ہودہ با تیں کرنے ہے کیا فاکدہ؟ بھائی! کیا ہم عراق جا سکتے ہیں؟ ایسا اگر ممکن ہے تو مجھے بھی بتاؤ۔ اور دُوسرا پوچھ رہے ہیں کہ کیا عراق اپنے موقف پر صحیح ہے؟ بیتو تم لوگ ہی جانے ہو، میں تو بیای باتیں جانا نہیں، اس لئے آج عزیز منیر احمد کہنے لگے کہ آئ کیا بیان کریں گئے؟ میں نے کہا: جو میں بیان کیا کرتا ہوں وہی بیان کروں گا۔ مجھے یہ باتیں آتی نہیں ہیں، آپ اس کو میری کمزوری سمجھیں، میں ان باتوں کو ویسے بھی فضول سمجھا ہوں، میں عراق عرب کے مسئلے پر دُھواں دارتقریر کردوں نتیجہ کیا آئے گا اس کا؟ پچھ ہمی نہیں بھائی۔

### عراق كويت جنگ:

لیکن اتنا مجھے نظر آرم ہے کہ یہ یہود ونصاری نے ہمارے خلاف سازش کی

ہے، عراق کو پہلے اُ کسایا کہ کویت پر قبضہ کرو، بی بھی انہی کے اشارے پر ہوا ہے، اور یہ شرارت شروع کردی۔ امریکا کے پیٹ میں مبھی در دنہیں ہواغریب کے لئے ،صرف کویت پر حملہ کرنے کے لئے فورا آکر بمباری شروع کردی، چھ ماہ تک عراق کا بائیکاٹ کیا، بچوں تک کوغذا سپلائی نہ کی جائے، یہ اقوام متحدہ اتنامشحکم ادارہ ہے کہ کسی ملک کو اتن جرائت نہ ہوئی کہ عراق ہے جاکر یوچھ لے کہ بھائی! تم ہارے بھائی ہو، مررہے ہو، آخر کیا قصہ ہے؟ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تونہیں ہے؟ اس لئے کہ اقوام متحدہ کا آرؤرتھا، بش بہادر نے آرؤر جاری کروایا تھا، جھ ماہ کے بائکاٹ کے بعد، نا کہ بندی کے بعد، اس کے باوجود بھی جب عراق کا لوہا مھنڈا نہ ہوسکا تو پندرہ جنوری کا الٹی میٹم دلوایا گیا اور وہ بھی اقوام متحدہ کے کندھے پر بندوق رکھ کر۔ اقوام متحدہ کون ہے؟ اور اقوام متحدہ میں یہ جو ہم جیسے ممالک ہیں ان کی قیت ہی کیا ہے؟ یا نچ جھ بڑی طاقتوں کا نام''اقوام متحدہ'' ہے، اور بد باقی سب ان کے لنگو منے ہیں، ان کے تا بع مہمل ہیں، مجھے آپ معاف کریں، اگر میں بیا کہوں کہ اقوام متحدہ ہے مہمل ادارہ وُنیا میں اور کوئی نہیں ہے، تو اس کہنے میں حق بجانب ہوں کیا اس نے آج تک کسی ظالم سے مظلوم کو انصاف دِلوایا ہے؟ عراق ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کی قوّت کو تحلنے کے کئے بھی اس نے کوئی ردعمل ظاہر کیا ہے؟ بیدکویت کا جھڑا کھڑا کیا اور اب بمباری ہو رہی ہے، ہیروشیما سے ڈ گنے بم ایک دن میں برسائے جا کیے ہیں، وہ کس کی دھرتی ہے؟ امریکا بہادر بش کی ہے یا اس کے باپ کی ہے؟ زمین مسلمانوں کی اور بم برسائے جارہے ہیں ان بر، کوئی احتجاج کرنے والانہیں اس کے خلاف اور اس کے بعد تیل کے چشموں پر قبضہ، کنووں پر قبضہ، اب سے سفید بندر خدا جانے کب نکلے گا؟ سب سے پہلے تو کیا حال کرے گا جنگ کہاں تک تھیلے گی؟ التد تعالی سے پناہ مانگو! ایک طرف سعودی عرب ہے، دُوسری طرف عراق ہے، دونوں کو اس بندر نے لڑایا اور اس لڑائی میں تمام وُنیا کوساتھ لے کرخود کودگیا ہے، اور عجیب بات یہ ہے

کہ مسلمانوں کو اُلّو بنا کر اس میں نچوا رہا ہے، مجھے تو سیاست آتی نہیں، اس لئے میں تو ان باتوں کو کرتا ہی نہیں، بھائی! صحیح غلط میں نہیں جانتا، تمہارے سامنے ہی ہے۔

### الله طاغوتي تؤتول كونتاه كرے:

باقی بیضرور دُعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس امریکا اور برطانیہ کو، ان طاغوتی سے طاقتوں کو نیست و نابود کردے، تباہ و برباد کردے، ان کو اللہ تعالی صفحہ ہستی ہے مٹادے، بیمسلمانوں کوئلی کا ناچ نچاتے ہیں، بھی دومسلمانوں کوئل ہیٹے نہیں دیے، مسلمان بے چارے سادے ہیں، بھولے ہیں، اور سب بچھ ہے ان میں لیکن بس یہ مسلمان بے چارے سادے ہیں، بلیس کے چکر میں آجاتے ہیں، ابلیس ان کو چکما دیتا ہے، آدم کے بیٹے ہیں، بلیس کے چکر میں آجاتے ہیں، ابلیس نے دھوکا دے دیا تھا، یہ ابلیس کی اولاد کے چکر میں آجاتے ہیں۔

### اَذان و إقامت سے بل وُرود.

سوال:...کیا اُذان و اِقامت سے پہلے وُرودشریف ہے؟ جواب:... بھائی! اُذان کے بعد وُرودشریف ہے، آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشادفرمایا کہ:

"إِذَا سَمِعُتُمُ الْمُؤذِنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُوا اللهُ الْوَسِيلَةَ. "(مَثَلُوة ص ٢٢، بحواله مسلم) صَلُوا اللهُ الْوَسِيلَةَ. "(مَثَلُوة ص ٢٣، بحواله مسلم) ترجمه .... "جب مؤدّن أذان كج، جبيا مؤدّن كَهِتا بح ويسے الفاظ كہتے رہو، اور جب وہ أذان سے فارغ ہوجائے تو كيا پڑھتے ہیں پہلے وُرودشریف پڑھتے ہیں پہلے وُرودشریف پڑھتے ہیں پہلے وُرودشریف پڑھو پھر دُعائے وسیلہ كرو۔"

یہ جو نماز کی کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے یہ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں

آتا، بعض روایتوں میں ... بید عاء وسیلہ کہلاتی ہے...اس کے پڑھنے کا حکم ہے، اور اس کے بعد دُوسراکلمہ پڑھنا جائے، بوراکلمہ۔

اس كے بعد وُعائے ترضى پڑھنى چاہئے: "رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْاسْكَلامِ دِنِنًا وَبِالْاسْكَلامِ دِنِنًا " وَبِالْاسْكَلامِ دِنِنًا " بِهِ اور "بِمُحَمَّدِ نَبِيًّا" بعد ميں ہے۔ ليكن اُوان كے بعد جو پڑھى "وَبِالْاسْكَلامِ دِنِنًا" بِهِ اور "بِمُحَمَّدِ نَبِيًّا" بعد ميں ہے۔ ليكن اُوان كے بعد جو پڑھى جاتى ہے "وَبِالْاسْكَلامِ دِنِنًا" بعد جاتى ہے "وَبِالْاسْكَلامِ دِنِنًا" بعد ميں ہے۔ "وَبِالْاسْكَلامِ دِنِنًا" بعد ميں ہے۔ "وَبِالْاسْكَلامِ دِنِنًا" بعد ميں ہے۔ "رَضِيْتُ بِاللهُ رَبًّا وَبِمُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَبِالْاسْكَلامِ دِنِنًا" بعد ميں ہے۔ "رَضِيْتُ بِاللهُ رَبًّا وَبِمُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَبِالْاسْكَلامِ دِنِنًا" (مَصَوْقَ صَ: ٢٥ ، بحوالد مسلم) يہ چار چیزيں اُوان کے بعد پڑھے کا تھم ہے۔

الله تعالى كى وحدانيت

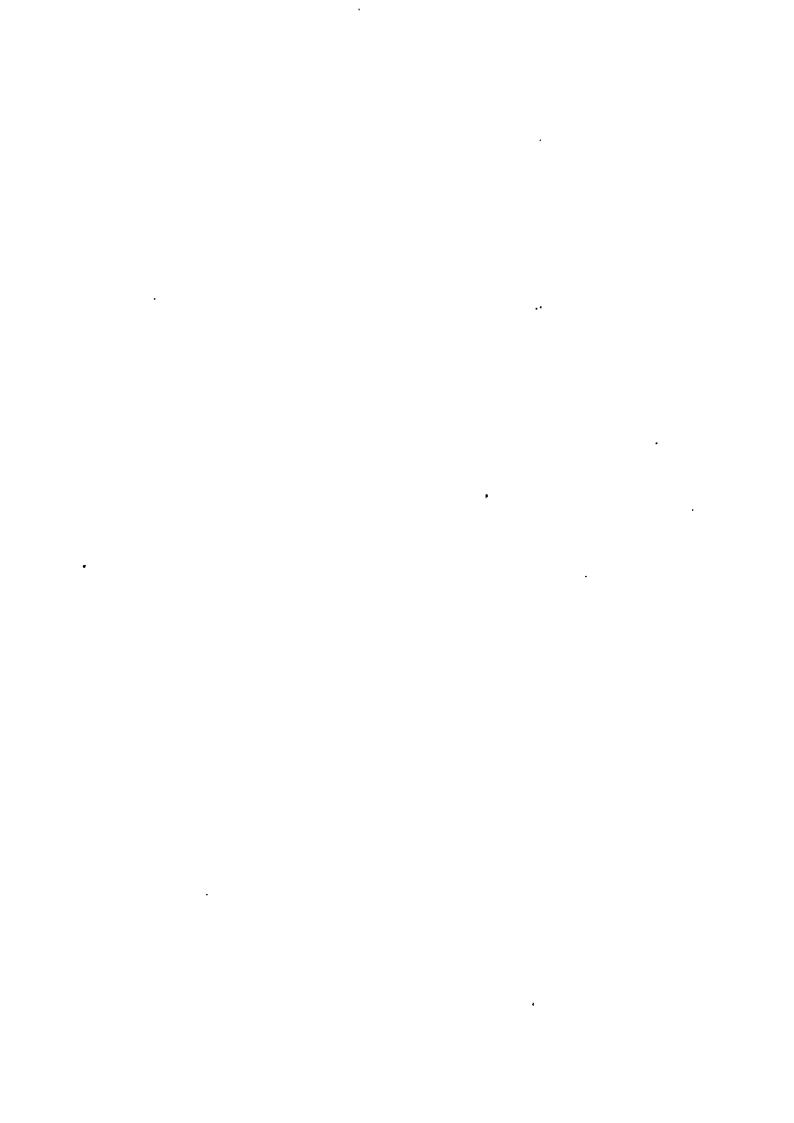

#### بسم (اللَّم) (الرحس (الرحيم (العسراللَّم) ومال) على عباره (النزي (اصطفى! ·

حق سجانہ' وتعالیٰ کا تجھ کو اپنے مشاہدے سے الیی چیز کے ساتھ مجوب کرنا، جواس کے ساتھ موجودنہیں، اس کے قہراور غلبے کی بڑی دلیل ہے۔

مطلب بیہ ہے کہ حق تعالی شانہ کے ساتھ کوئی چیز موجود نہیں، اللہ تعالی ازل سے بھے، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ تعالی ابد تک ہوں گے، جبکہ اس وقت کچھ نہیں ہوا۔ نہیں ہوگا، بیرتو گزشتہ زمانے اور آئندہ زمانے کے بارے میں ہوا۔

حضراتِ عارفین اِس وقت بھی ہے جھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی موجود ہے اور باقی کوئی اس کے ساتھ موجود نہیں، موجودِ حقیقی صرف وہی ذات ہے، وجود اس کی صفت ہے، باقی تو الیم ہی کھ پتلیاں ہیں، اس کے ارادے اور اس کی مشیت کے تابع ہیں۔

# معدوم مشامدہ الہی سے آٹر کیونکر بن سکتی ہے؟

حضرت شیخ تاج الدین اسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: جو چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ موجود نہیں، ...اللہ تعالیٰ موجود اور دُوسری چیزیں اس کے ساتھ موجود نہیں، ... باللہ تعالیٰ موجود اور دُوسری چیزیں اس کے ساتھ موجود نہیں بہیں ... باکہ وہ چیزیں تجھ کو اللہ تعالیٰ کے مشاہدے سے روک رہی ہیں، وہ چیزیں تیرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آڑبی ہوئی ہیں، حالانکہ معدوم چیز جو

کہ ہے ہی نہیں، وہ کیے آڑ بن سکتی ہے؟ بیرحق تعالی شانہ کے قبر اور غلبے کی دلیل ہے کہ اِن معدومات میں تھے کو اُلجھا کر اپنی ذات سے اور اپنے مشاہرے سے محروم کردیا۔ آگے چند فقروں میں ای کی دلیل بیان فرماتے ہیں:

الف: ... ' كيونكر خيال مين آسكتا ہے كه كوئى شيخ اس كے مشاہدے كى آثر ہوجائے، حالانكه ہراكك چيز كوعدم كى تاريكى سے اس نے ظاہر فرمایا۔ '

یعنی ساری چیزیں عدم میں تھیں، عدم کی تاریکی سے اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو ظاہر فرمایا، تو یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ ہی کی ظاہر کی ہوئی ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا پتا بتانے والی ہیں، نہ کہ اس سے روکنے والی۔

ب:...' يُوكر خيال ميں آسكتا ہے كه كوئى شے اس كے مشاہدے كا پردہ ہوجائے، حالانكہ وہ ہرايك چيز كے ساتھ ظاہر ہے۔''

یعنی ہر چیز سے اللہ تعالی کے وجود کا ثبوت ملتا ہے، تو جو چیزی اللہ تعالی کے وجود کی دلیل ہیں، وہ اس کے مشاہدے سے رو کنے والی کیسے ہو سکتی ہیں؟

حرارت کے درک دیال میں آسکتا ہے کہ کوئی شے اس کے مشاہدے سے روک دے، حالانکہ ہر ایک چیز میں اس کا جلوہ ظاہر ہے، کیونکر خیال میں آسکتا ہے کوئی شے اس کے مشاہدے کی حاجب ہوجائے، لیعنی رو کنے والی ہوجائے، حالانکہ ہر ایک چیز کے لئے اس کی تجلی ظاہر ہے، کیونکر خیال میں آسکتا ہے کہ کوئی شئے اس کی آڑ بن جائے، حالانکہ تمام موجودات کے وجود کوئی شئے اس کی آڑ بن جائے، حالانکہ تمام موجودات کے وجود سے بیش تر و پیش تر وہ ظاہر و باہر ہے، کیونکر خیال میں آسکتا ہے کہ سے بیش تر وہ شاہر و باہر ہے، کیونکر خیال میں آسکتا ہے کہ سے بیش تر وہ شن تر وہ فلاہر و باہر ہے، کیونکر خیال میں آسکتا ہے کہ سے بیش تر وہ شن تر وہ فلاہر و باہر ہے، کیونکر خیال میں آسکتا ہے کہ کہ کوئی شئے اس کے مشاہدے کو مانع ہوجائے، حالانکہ وہ سب

ے زیادہ فلاہر ہے، کیونکر خیال کیا جاسکتا ہے کہ کوئی شے اس کے ساتھ کوئی موجود نہیں، کیونکر خیال کیا جاسکتا ہے کہ کوئی چیز اس کے ساتھ کوئی موجود نہیں، کیونکر خیال کیا جاسکتا ہے کہ کوئی چیز اس کے لئے جاب ہوسکے، حالانکہ ہر چیز کی نسبت تھے سے زیادہ قریب ہے، "نَحُنُ اَقْرَبُ اِلْیُهِ مِنْ حَبُلِ الْوَدِیْدِ"۔"

یعنی انسان کو جتناتعلق اپنی جان سے ہاتناکس چیز سے ہیں ، نہ مال باپ سے ، نہ کسی اور سے ، چنانچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ:

"وَنَحُنُ أَقُوبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبُلِ الْوَدِيْدِ." (ت:١٦) ترجمہ:... "م اس کے زیادہ قریب تر ہیں اس کی شہ

رگ ہے بھی۔"

تو کویا تمام چیزوں سے زیادہ نزدیک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ایک جگه ارشاد اللی ہے کہ:

"وَنَحُنُ أَقُوَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمُ وَلَلْكِنُ لَا تُبْصِرُونَ." (الواقد:٨٥)

ترجمہ:..."...مرنے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ... ہم اس کے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم دیکھتے نہیں ہو۔"

لینی جو ذات عالی .. بتمام چیزوں ہے... زیادہ تمہارے قریب تر ہے، وہ مہمہیں نظر نہیں؟ تمہیں نظر نہیں آتی اور دُور دُور کی چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں؟

الله كانزديك مونا بى حجاب ہے:

بعض اکابر نے فرمایا کہ: الندنع لِی کا سب سے نزد کیک ہونا ہی ہمارے لئے

جاب بن گیا ہے، کیونکہ آنکھ فاصلے ہے کسی چیز کو دیکھتی ہے، قریب سے نہیں دیکھ کتی، اور اللہ تعالیٰ کا بالکل فاہر ہونا، یہ ہمارے لئے اس کے مشاہدے کی آڑ بن گیا ہے۔ اس لئے کہ یہ جونور ہے اور یہ جو روشی نظر آتی ہے، یہ ہمیں ظلمت کے ذریعے معلوم ہوتی ہے، اگر ظلمت نہ ہوتی اور صرف نور ہی نور ہوتا تو ہم نور کو بھی نہ پہچان سکتے۔ اب ہمام چیزوں کا وجود اُس کے سامنے صلحل ہے، وہ اس قدر ظاہر و باہر ہے کہ اس کی کوئی ضد ہی نہیں تو اس کا یہ ظاہر و باہر ہونا ہی ہمارے لئے آڑ بن گیا، ہمیں دُوسری کی کوئی ضد ہی نہیں تو اس کا یہ ظاہر و باہر ہونا ہی ہمارے لئے آڑ بن گیا، ہمیں دُوسری کی کوئی ضد ہی نہیں تو اس کا یہ ظاہر و باہر ہونا ہی ہمارے لئے آڑ بن گیا، ہمیں دُوسری کیا جاسکتا ہے کہ کوئی شئے اس کے لئے تجاب ہو سکے، عالانکہ اگر وہ نہ ہوتا تو کس چیز کیا جاسکتا ہے کہ کوئی شئے اس کے لئے تجاب ہو سکے، عالانکہ اگر وہ نہ ہوتا تو کس چیز کا وجود نہ ہوتا، اے لوگو! تعجب ہے عدم میں وجود کیونکر ظاہر ہو؟ اور قد یم کے ساتھ حادث کس طرح ثابت رہ سکے؟ تم مانتے ہو کہ تم عدم سے تم کو وجود ملا، تم حادث کس طرح ثابت رہ سکے؟ تم مانتے ہو کہ تم عدم سے وجود نکل سکتا ہے؟ کیا تہہاری عقل اس کو مانتی ہے؟

عرم کے معنی: کی خونہیں، اور وجود کے معنی ہیں: کہ چیز موجود ہے۔ تو 'دنہیں''
سے' ہے' کیسے نکل آیا؟ بہتو حق تعالی شانہ کی قدرت تھی کہ اس نے تہہیں عدم سے
وجود بخش دیا، لیکن تعجب ہے کہ تہہیں عدم سے نکلا ہوا یہ وجود تو نظر آتا ہے، لیکن وہ
ذات عالی جو ہمیشہ سے موجود ہے، وہ تہہیں نظر نہیں آتی اور تہہیں اس کی طرف
التفات ہی نہیں ہے۔

الله تعالى قديم بين:

چرفرماتے ہیں کہ:

''وہ تو قدیم سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کی ذاتِ عالی میں کوئی تغیر ہی نہیں، اور ادھریہ جتنی چیزیں ہیں حتیٰ کہ زمین وآسان بھی، یہ پہلے نہیں تھے، یہ بعد میں ہوئے۔'' جو پہلے نہیں تھا، بعد میں ہوا، اس کو حادث کہتے ہیں، تو شُخُ فرماتے ہیں کہ: حادث قدیم کے لئے کیے آڑ بن سکتا ہے؟ اور قدیم کے ساتھ حادث کیے ثابت ہوسکتا ہے؟ آڑ بنا تو دوسری چیز ہے۔

## الله تعالى حجاب مين نهيس:

حق جل وعلا حجاب میں نہیں، ... رہی یہ بات کہ وہ ہمارے مشاہدے میں کیوں نہیں آتا؟ اس پر فرماتے ہیں:... تو صرف اپنی نفسانی صفات کی وجہ ہے اس کے مشاہدے سے روکا گیا ہے، کیونکہ اگر کوئی شئے اس کے لئے حجاب ہوتی تو اس کو دھانپ وین، اگر اس کے لئے کوئی ڈھانپ والی چیز ہوتی تو اس کے وجود کا احاطہ کرتی اور ہر ایک احاطہ کرنے والی شئے غالب ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالی سب پر غالب ہیں۔

### ذات حِق كا مشامده كيون نهيس هوتا؟

اب تم کہوگے بھائی ہے باتیں ساری معقول ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ہمیں مشاہدہ کیوں نہیں ہورہا؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ:

"الله تعالى ير ... كوئى ... حجاب شبيس، ... بال البته... تو اين نفسانى خوامشات كے حجاب ميں ہے۔"

تو نے اپنی نفسانی خواہشوں کو نہیں چھوڑا اور ان کے خول سے نہیں نکلا، ... چونکہ...تو اپنی خواہشات کے خول میں بعنسا ہوا ہے، اس سے نہیں نکلا اور تو نکل بھی کیے سکتا ہے؟ تیرے ساتھ تو خواہشات لگی ہوئی ہوئی ہیں، مثلاً: کھانے کا تقاضا ہے، پینے کا تقاضا ہے، حوائج ضروریہ کا تقاضا ہے، دُوسرے طبعی تقاضے ہیں اور یہ تیری خواہشات ہیں، پھر ان کے علاوہ انسان کی وہ خواہشات ہیں جن کو نفسانی خواہشات ہیں، پھر ان کے علاوہ انسان کی وہ خواہشات ہیں جن کو نفسانی خواہشات ہیں، یعنی شریعت ان کو پہندنہیں کرتی، لہذا تو

حجاب میں ہے، اللہ تعالی حجاب میں نہیں ہیں، اللہ تعالی پردے میں نہیں ہیں، البتہ تو پردے میں ہے۔

الله تعالى يرحياب نبيس...

پر فرماتے ہیں کہ:

''دیکھو! اگر اللہ تعالی پردے میں ہوتے تو پردہ اس کو ڈھا نکنے والا ہوتا، اور جو چیز کسی کو ڈھا نکنے والی ہوتی ہے وہ اس کا احاطہ کرتی ہے، وہ اس پر گھیرا ڈالتی ہے، اور جو گھیرا ڈالنے والی چیز ہو، وہ اس پر غالب ہوتی ہے، جس کا گھیرا کیا ہوا ہے، لاندا اگر کوئی چیز اللہ تعالی کے لئے پردہ ہوتی تو اس کو ڈھا نکنے والی ہوتی ، اور اگر ڈھا نکنے والی ہوتی، تو اس پر غالب ہوتی، حالانکہ اللہ تعالی سب پر غالب ہیں، اس پر کوئی غالب نہیں ہے، نورِ عقل اور عمل اور

#### نور کے تین در ہے:

دراصل نور تین قتم کے بیں، ا...ایک نورِ عقل ہے، اور علم الیقین کا نور ہے، یہ نور تنہیں بتا تا ہے کہ اللہ تعالی قریب بیں، دُور نہیں، تمہاری عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اللہ تعالی دُور نہیں بیں، نزدیک بیں۔

کا .... دوسرا ہے علم کا نور، اور عین الیقین یغنی جب مہیں اللہ تعالیٰ کی ہستی کا صحیح علم ہوتو یہ مشاہرہ کرواتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے،

گراس کے سامنے تیری کوئی ہستی نہیں، جب بھی تمہیں اپنے لئے ہستی اور اپنے لئے وجود اور اس کا احساس ہو کہ میں بھی کچھ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس وقت نور علم اور نور بھیرت سے ہے ہوئے ہوتے ہو، ورنہ تم اپنے لئے کچھ بھی ثابت نہ کرتے۔

سا:...تیسرا نور ہے، نور حق الیقین ، یہ نور سب سے اُوپر کی چیز ہے، جو تجھے صرف اللہ تعالیٰ کے وجود کا مشاہدہ کراتا ہے، نہ کہ تیرے اپنے وجود کا، نہ تیرے اپنے عدم کا، کیونکہ تیرا وجود بھی نفی اور تیرا عدم بھی نفی، یعنی اس کی طرف التفات بی نہیں، یعنی تو اس لائق بی نہیں کہ تیرے لئے وجود ثابت کیا جائے، جیسا کہ تو اس لائق بھی نہیں کہ تیرے لئے وجود ثابت کیا جائے، جیسا کہ تو اس لائق بھی نہیں کہ تجھ کو عدم کے ساتھ موصوف کیا جائے، صرف ایک بی ذات عالی ہے اور صرف ایک بی ذات عالی ہے اور صرف ایک کی واجود بی کو ثابت کرنا ہے۔

### اینے وجود اور عدم سے نظر کا اُٹھ جانا:

جب آ دمی حقیقت کبری تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اپنے وجود اور اپنے عدم سے بھی اس کی نظر اُٹھ جاتی ہے، اس لئے کہ عدم نام ہے وجود کے نہ ہونے کا، تو جب وجود کا نقطر اُٹھ جاتی ہے، اس لئے کہ عدم نام ہے وجود کے نہ ہونے کا، تو جب وجود کا نقطور ہی ختم ہوگیا تو عدم کہال سے آئے گا؟ اور بید کمالِ معرفت ہے، اس کے بعد معرفت کا کوئی درجہ نہیں، اللہ اکبر! فرماتے ہیں:

#### الله تعالی ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک:

"الله تعالى بميشه سے تھا اور كوئى چيز اس كے ساتھ نہيں تھى، وہ اب بھى ہے، ويبا ہى ہے، جيسا كہ تھا۔ "
يہ تو حديث شريف كے الفاظ كا ترجمه ہے جيسے: "كَانَ اللهُ وَلَهُ يَكُنُ مَعَهُ كُلُّ شَيءٍ"، قرآنِ كريم كى آيت ہے:

"هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْاَحِوُ وَ الظَّاهِ وُ وَ الْبَاطِنُ" (الحديد: ") ترجمہ:...''وہی اوّل ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔''

اس كَ تَفْير مِين رسول التَّصلَى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

"" أنْتَ اللَّوَّ لُ فَلَيْسَ قَبُلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوُقَكَ اللَّهُ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوُقَكَ

الأَخِرُ فَلَيْسَ بَعُدَكَ شَيْءٌ، وَانتَ الطَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوُقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ ...."

(تفسير درمنثورج:۵ ص:۱۷۱)

ترجمہ:...''آپ اوّل ہیں، آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں، آپ آپ ظاہر ہیں کہ نہیں، آپ آخر ہیں آپ ظاہر ہیں کہ آپ سے اُوپر کوئی چیز نہیں ہے، آپ باطن ہیں کہ آپ کے سوا باطن اور پچھنہیں۔''

### حق تعالیٰ اپنی ذات وصفات میں کامل ہے:

توحق تعالیٰ شانہ اپنی ذات اور اپنی صفاتِ کاملہ کے ساتھ ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے، اب بھی اس طرح موجود ہیں، اس کی ذات میں کوئی تغیر نہیں، ہم لوگوں میں تغیر آتا رہتا ہے، بھی خوشی ہے، بھی رنج ہے، بھی تکلیف ہے، بھی راحت ہے، بھی صحت ہے، بھی بیاری ہے، بھی علم ہے، بھی جہل ہے، ہماری صفات بدتی رہتی ہیں، لیکن القد تعالیٰ کی صفات بدتی نہیں، اس کی ہرصفت درجہ کمال میں ہے، اس طرح کہ اس سے بڑھ کر کسی کمال کا تصور ہی نہیں، یہ تو مخلوق کی صفات ہیں کہ آج طرح کہ اس سے بڑھ کر کسی کمال کا تصور ہی نہیں، یہ تو مخلوق کی صفات ہیں کہ آج اس کا علم جتنا ہے، کل کو اس سے زیادہ ہوگیا۔ انبیاء کا علم تمام امتیوں سے بڑھ کر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام نبیوں سے بڑھ کر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام نبیوں سے بڑھ کر ہے، جیسا کہ قرآنِ کریم میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام نبیوں سے بڑھ کر ہے، جیسا کہ قرآنِ کریم میں ارشاد ہے:

"وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيهٌ." (يوسف: ٢٦) ترجمه:..." برعلم والے سے أو پر ایک علم والا ہے۔"

یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں کہ پھراس سے اُوپر کوئی علم والانہیں ہوتا، ہے، مخلوق کے علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی اضافہ ہیں ہوتا، پوری کی پوری کا گنات، اوّل سے آخر تک ایک ایک ذرّے کا حال ہر وقت اس کو معلوم ہے، اب اضافہ کہاں ہو؟ اضافے کا معنی تو یہ ہے کہ پہلے معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہوگیا، تو غرض اللہ تعالیٰ کی ذات میں تغیر وتبدل نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا ملہ جتنی ہیں وہ ساری کی ساری اپنی جگہ کا مل ترین ہیں کہ اس سے زیادہ کمال ممکن ہی نہیں، اور جسیا کہ اللہ تعالیٰ اصل میں تھا ویہا ہی اب بھی ہے۔

### کینے والا برلا ہے نہ کہ دینے والا:

میں نے آپ حضرات کولطیفہ سنایا تھا، جب حضرت بی مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ کا انتقال ہوا اور حضرت مولانا محمد بوسف رحمہ اللہ لینی وُوسرے حضرت بی ، ان کے جانشین ہوئے، تو ہمارے شخ ، شخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ ...جو حضرت مولانا محمد بوسف کے مرشد و مربی بھی شخے، ان کے پچازاد بھائی بھی ، ان کے خرسی اور ان کے اُستاذ بھی شخے... چنا نچہ وہ ایک ون حضرت مولانا محمد بوسف خسر بھی اور ان کے اُستاذ بھی شخے... چنا نچہ وہ ایک ون حضرت مولانا محمد بوسف کہ صاحب ہے کہ مولوی یوسف! ...حضرت شخ ای طرح ان کومولوی یوسف کہ کر بلاتے شخے... چچاجان کی بات اور تھی ، تم ذرا سوچ سمجھ کر خرج کیا کرو۔ جواب میں حضرت بی مولانا محمد یوسف قرماتے ہیں کہ: بھائی بی! ...وہ حضرت شخ کو بھائی بی کہا کرتے شخ ، ان کا تکیہ کلام بی بی تھا... '' لینے والا بی تو بدلا ہے ، و سے والا تو نہیں۔''

### ہمیں لینے کا ڈھنگ نہیں آیا:

حق تعالی شانہ اپنے مؤمن بندوں کی نفرت اور مدو فرماتے ہیں، مدواور نفرت بیال کی صفت ہے، نبیوں کے زمانے میں مدواور نفرت فرماتے ہے، کیا اب نہیں فرماتے ؟ نہیں! وہ تو ای طرح مدواور نفرت فرماتے ہیں، مؤمن بن جاؤ، وہ تو اس طرح مدو فرماتے ہیں، مؤمن بن جاؤ، وہ تو اس طرح مدو فرماتے ہیں، ان کی مدو اور نفرت میں کوئی فرق نہیں آیا، تغیر و تبدل تہمیں نہیں آیا، تغیر و تبدل نہیں، لینے کا دُھنگ ہمیں نہیں آیا، تمہارے اندر ہے، اس ذاتِ عالی میں تغیر و تبدل نہیں، لینے کا دُھنگ ہمیں نہیں آیا، اس کو دینے کا دُھنگ اب بھی اس طرح آتا ہے، جس طرح پہلے آتا تھا، وہ و یہے ہی داتا ہے۔ اور اس کی ذاتِ عالی ویسے ہی لائقِ اعتاد اور لائقِ توکل ہے، جسے کہ ہمیشہ سے تھی، چنانچہ قرآن کریم میں ہے:

"قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ المُلُكِ تُوْتِى الْمُلُكَ مَنُ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنُ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنُ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنُ تَشَاءُ وَتُغِزُّ مَنُ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنُ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنُ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْحَيُرُ."
(العران:٢١)

ترجمہ:... ' جس کو چاہے دے دے جس کو چاہے چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذِلت دے، تمام کی تمام بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے۔''

## خیر وشراسی کی جانب سے مگر ...:

علاء فرماتے ہیں: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف خیر کو ذکر فرمایا ہے، شر کو ذکر کرنا اوب کے خلاف تھا، اس لئے اسے ذکر نہیں کیا، ورنہ خیر ہو یا شرسب اس کے قبضے میں ہے، کسی کو کوئی خیر نہیں پہنچ سکتی اس ذات عالی کے منشا کے بغیر اور کسی کو کوئی شرنہیں پہنچ سکتا اس ذات عالی کے منشا کے بغیر، لیکن خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی ہے، شرکی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی کیونکہ یہ اوب کے طرف کی جاتی ہے، شرکی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی کیونکہ یہ اوب کے

خلاف ہے، جیسا کہ حدیث شریف کی ایک لمبی وُعا کا ایک فقرہ ہے:

".... وَالْعَنْ سُرُ مُحُلُّ لَهُ فِی یَدَیْکَ وَالشَّرُ لَیْسَ

[لَیْکَ .... " (مشکوۃ ص:22 بحوالہ مجے مسلم)

ترجمہ:... "یا اللہ! خیر آپ ہی کے قبضے میں ہے، اور

شرآپ کی طرف منسوب نہیں، وہ ہماری طرف منسوب ہے۔ "

آپ ہُر ائی کرتے نہیں لیکن کا ننات کی خیر ہو یا شروہ اس کے حکم میں ہے، تو

حت تالا ہیں نہیں سے سنت تا ہم سید میں ہے، تو

اپ ہرای سرے ہیں ہین ہ نات ی بیر ہو یا سروہ ای کے م یں ہے، و حق تعالی شانۂ اپنی صفات کے ساتھ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ازل سے ہے ابد تک رہے گا، نہاں کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کی صفات کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کی صفات کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کی صفات کی کوئی انتہا ہے، اور نہ مخلوق نے پیانے کے مطابق ہے، مخلوق بے جاری کیا چیز ہے۔ وات والی ہمارے خیال وتصور سے بالا:

ای کئے اکابر فرماتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ ہمارے وہم ہے، ہمارے خیالِ سے، ہمارے خیالِ سے، ہمارے خیالِ سے، ہمارے خیالِ سے، ہمارے الوراء، وراء الوراء، وراء الوراء ہیں، اگر اس طرح سمجھ لیا گیا توسمجھو کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھ کا؟ تو کیا اور تیری ہستی کیا؟ کہ تو اللہ تعالیٰ کو سمجھے گا؟ تو کیا اور تیری ہستی کیا؟ کہ تو اللہ تعالیٰ کو سمجھے؟

ابھی میں مولانا محرتی عثانی مظلہ کے پاس گیا تھا، چونکہ بہت دن ہوگئے سے، ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، ان کی ریزھ کی ہڈی میں تکلیف تھی، چونکہ ہم لوگوں کا ...القد تعالی معاف کر ہے... سارا دن بیضنے اور لکھنے پڑھنے کا کام ہے، تو وہ بے چارے بیضنے سے معذور ہوگئے...گر آب الحمد بندصحت مند بیں- ناقل... میں نے کہا کہ: کیا تکلیف تھی؟ اور حکیم اور ڈاکٹر لوگ کیا بتاتے ہیں؟ کہنے گئے کہ: یہ جو کم میں مہرے اور کڑیاں ہیں، ان کڑیوں کے درمیان القد تعالیٰ نے ایک رابطہ رکھا ہوا ہے، جو ان کو پکڑتا اور آپس میں جوڑ کررکھتا ہے، ایک طرف اس کو، ایک طرف اس کو، ایک طرف اس کو،

ان میں سے ایک کڑی کا رابط ذرا باہر کونکل آیا ہے، کہنے گے: میری بیاری کے سلسلے میں ... ذاکٹر تو جو کہتے تھے وہ کہتے تھے، گر میں نے خود بھی اس پ... پڑھنا اور مطالعہ کرنا شروع کردیا، تو جرمنی کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے، جس نے صرف اس کر کے مہروں پر ایک مکمل کتاب کھی ہے، میں اس کتاب کا مطالعہ کرکے جیران ہوگیا کہ یہ بجا بناتِ قدرت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جم میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس پر میں نے کہا کہ یہ تو صرف ایک عضو ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر بجا بناتِ قدرت رکھے ہوئے ہیں، ذرا سوچئے کہ سرسے لے کر پاؤں تک اس انسانی مشین میں کتنے بجا بنات رکھے ہوئے ہوں گے؟ کیا ہم سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں! اس میں کتنے بجا بنات رکھے ہوئے ہوں گے؟ کیا ہم سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں! اس بات پر تو تمام سائنس دان متنق ہیں کہ بجا بناتے قدرت میں سے تمام مخلوقات کا تو کیا؟

جس سے جدائی ممکن نہیں اس سے بھا گنا:

ارشاد فرماتے ہیں کہ:

"براسخت تعجب ہے کہ جس سے تو کسی طرح جدانہیں ہوسکتا، اس سے بھا گتا ہے، اور جس کے ساتھ کسی طرح رہ نہیں سکتا، اس کو طلب کرتا ہے۔"

اللہ تعالیٰ ہے کسی وقت بھی جدانہیں ہوسکتے لیکن اللہ تعالیٰ ہے بھاگتے ہو،
اور یہ باقی جتنی بھی مخلوق ہے جوتمہارے اردگرد پھیلی ہوئی ہے، اس کے تم طالب ہو۔
''اور اہل محبت ومعرفت کا نہ ان اعمال پر بھروسہ ہے،
نہ کسی مباح لذت کے حصول کو مقصد سمجھتے ہیں، عابدین زاہدین
مخلوق کے ملنے جلنے اور دُنیا کی مباح لذتوں سے نفرت کرتے
ہیں، اس لئے کہ وہ ان کوایئے مقصد کے اندرخل جانے ہیں۔''

### عارفين كي نگاه ميس ماسوا الله كامقام:

''عارف کی نظر میں حق تعالیٰ کی ہستی کے سوا کوئی شے نہیں رہتی، ماسواحق تعالی کے سب فانی ہوجاتی ہے، ندان کی نظر میں کوئی شیئے موجود ہے اور نہ معدوم ، ذات واحد کے سوا كسى شئے كا مشاہدہ نہيں كرتے، جو شئے ان كے سامنے ہوگى اس میں حق تعالی شانۂ اور صفات حق کا جلوہ دیکھیں گے، اس لئے ان کوئسی شئے سے نہ نفرت و وحشت ہے اور نہ کسی شئے سے اُنس وتعلق ہوتا ہے، مگر اس کا بیرمطلب نہیں کہ ان کے نفس میں اُنس و محبت اور نفرت و کراہت نہیں ہوتی ، بیتو محال ہے، اس لئے کہ بیخلقی اور طبعی امر ہے، بلکہ ان کا اُنس و محبت اورنفرت وكراجت جمله صفات لله، في الله، اورمن الله بهوجاتي ہے، ان کے نفس کا کوئی حصہ نہیں رہتا ان کے اندر بخلاف عباد زُواد کے ان کومجبت و اُنس کسی نیک بندہ یا نیک عمل سے اس لئے ہوگی کہ وہ اس کو اپنے نفس کے لئے نافع اور قربِ إلى كا ذربعه جانتے ہیں، اور تنفر و وحشت اس لئے ہوگا کہ وہ اینے نفس کے لئے اس کو ضررر تساں اور بُعد کا سبب گمان کرتے ہیں، اور عارف کے اندر اینے نفس کی کوئی مصلحت نہیں ہوتی، نفس کے تمام اغراض وحظوظ اور تعلقات ملیامیٹ ہوجاتے ہیں اور کسی شئے کا وجود ان کی نظر میں نہیں رہتا، اس لئے ان کے نفس میں اپنی ذات کے لئے ان کوکسی شئے سے کوئی تعلق ہے اور نہ کسی شئے سے وحشت ہے، پس ان حضرات کی حالت وہ

ہوتی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے:

"مَنُ أَحَبَّ لِللهِ وَأَبُغَضَ لِللهِ وَأَعْطَى لِللهِ وَمَنَعَ لِللهِ وَمَنَعَ لِللهِ وَمَنَعَ لِللهِ وَأَعْطَى لِللهِ وَمَنَعَ لِللهِ وَأَعْطَى لِللهِ وَمَنَعَ لِللهِ فَقَدِ اسْتَخْمَلَ الْإِيْمَانَ."

(مثلوٰة ص: ۱۲، بحواله ابوداؤد)

ترجمہ:... "جومجت کرے اللہ تعالیٰ کے واسطے، بغض

رکھے اللہ کے واسطے، دے اللہ تعالیٰ کے واسطے، اور روکے اللہ تعالیٰ کے واسطے، اس نے اپنے ایمان کوکائل کردیا۔"

#### زامد بلامعرفت كاحال:

پس عابد و زاہد بلامعرفت و محبت، اپنے نفس میں گرفتار ہوتا ہے اور ہر شئے اس کے لئے حجاب ہوتی ہے، اس لئے اس سے متنفر اور متوحش ہوتا ہے، اس کے برعکس عارف کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں ہوتی جو کچھ ہے، حق ہی حق ہے، اس لئے وہ متنفر نہیں ہوتا، لہذا اللہ تعالیٰ کوکسی ایسے موجود کے وجود نے، جو واقعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ موجود ہو، مجوب نہیں کیا، ہاں البتہ وہمی اور خیالی موجود کے وجود نے تجھ کو اللہ تعالیٰ سے مجوب کیا۔

#### وجمي وخيالي وجود باعث حجاب:

فا كده:... ذات مقدسه بارى تعالى سے، جولوگ مجوب اور پرده غفلت ميں بيں اور مخلوقات ومصنوعات سے آگے ان كى نظر نہيں بڑھتی اور مشاہدہ حق سے محروم بيں تو يہ پرده اور حجاب سی موجود واقعی كانہيں، اس لئے كه موجود حقیقی تو سوائے اس كے كوئی بيں، سوائے اس كے كوئی بھی نہيں، ہاں! وہمی اور خيالی وجود نے ان كوغلت ميں ذال رکھا ہے كہ لاشتے اور عدم محض كوموجود جان

كرموجود حقیق كے مشاہرے سے غافل ہو گئے ہیں۔

عارف کی نظر میں تن تعالیٰ کی ہستی کے سوا اور صفاتِ اللہ کے آثار کے کوئی شئے موجود نہیں ہے، وہ تمام عالم کو صفاتِ حق کا سابیہ اور اثر جانتا ہے، اس لئے بید عالم اس کی نظرِ بصیرت کے لئے پردہ نہیں، جیسا کہ درختوں کا سابیہ دریا پر پڑتا ہے تو وہ کشتی چلنے سے مانع نہیں ہوگا، ہاں! جو کشتی بان وہمی ہو اور درخت کے سائے کو بھی درخت جانے، وہ رُک جائے گا، آگ نہ بڑھے گا، اور سمجھ گا کہ درمیان میں درخت حائل ہے تو کیسے چلوں؟ یا جیسا کسی نے ہوا کا سناٹا سنا اور اس کو سمجھا کہ شیر دھاڑ رہا ہے اور اس خوف کی وجہ سے گھر سے باہر نہ نکلا، تو د کیھے! اس کو روکنے والی کوئی شئے موجود نہیں، بلکہ موجود شئے کے خیال نے اسے روکا ہے۔

مخلوقات میں اگر جلوۂ حق کی روشنی نہ ہوتی تو کوئی چیز وکھائی نہ دیتی، اگر اس کی صفات کمال کا ظہور نہ ہوتا تو مخلوقات نیست و نابود ہوجاتیں۔

### مخلوق کا نظر آنا وجودِ حق کا پُرتو ہے:

مخلوقات جوتم کو دِکھائی دے رہی ہے، یہ دراصل وجودِ حقیق کا پرتو ہے، ورنہ اگر ان پر وجودِ اللی کی بخلی اور انعکاس نہ ہوتا تو دِکھائی نہ دیتی، یعنی موجود ہی نہ ہوتی، اور اگر صفاتِ کمال میں بلا حجاب مخلوقات کے جو فی حد ذاتہ عدم ہیں، ظہور تمام ہوتا تو مخلوق بلا حجاب بخلی حق کی تاب نہ لا سکتی، بالکل نیست و نابود

ہوجاتی، چنانچہ کوہ طور پر بخلی ہوئی تھی تو وہ رہزہ رہزہ ہوگیا اور حضرت موی علیہ السلام ہے ہوش ہوگئے، خلاصہ یہ ہے کہ ایک بخلی تو ہے افاضہ عطائے وجود کی، وہ اگر نہ ہوتی تو مخلوقات کا وجود نہ ہوتا اور نہ ان پر نگاہ پڑسکتی، اس لئے عدم محض نظر نہیں آیا کہ تا تو یہ اس کی بخلی ہے جو عدم محض نظر آتا ہے، اور ان کوموجود کہا جاتا ہے، اور اگر بلا جاب ان تجلیات کی بخلی ہوتی تو پھر ان مخلوقات یعنی عدمیات کا بتا ہی نہ چلنا، اس لئے کہ حق کے آنے مخلوقات یعنی عدمیات کا بتا ہی نہ چلنا، اس لئے کہ حق کے آنے سے باطل اور ہالک کو شہرنے کی تاب نہیں ہے۔''

اس باب میں انسان کوحق تعالی شانهٔ کی جوانتہائی در ہے کی معرفت حاصل ہوسکتی ہے، اس کا ذکر فرمایا ہے۔

### لوگوں کی تین قشمیں:

پہلے فائدے میں بتاتے ہیں کہ لوگوں کی تین قشمیں ہیں: ا:...ایک عابد، ۲...دوسرے زاہد، ۳:...تیسرے عارف۔

عابدین ... وہ لوگ ہیں جو اپنی عبادت کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ سیجھتے ہوں ، اور جو چیز عبادت سے مانع ہے ... ظاہر ہات ہے کہ وہ ... اس سے بدکیس گے اور اس سے نفرت کریں گے۔

زاہدین:... وہ لوگ کہلاتے ہیں جو تارک الدنیا اور دُنیا سے نفرت کرنے والے ہوں، بہتی دُنیا سے نفرت کرنے والے ہوں، بہتی دُنیا سے بغیق کرنے والے اور آخرت کی طلب کرنے والے ہوں۔ تو ان زاہدین حضرات کو جو چیز دُنیا کی طرف متوجہ کرے گی اور آخرت سے مانع ہوگی، اس سے نفرت اور وحشت کریں گے۔

عارفین ... اور تیسرے عارفین ہیں، عارفین حضرات کے لئے بیتمام چیزیں

کالعدم ہیں، ان کی نظریں معرفت میں ہیں، جق تعالیٰ شانہ کی ذات عالی کے سواکوئی چیز موجود خبیں اور موجود کہلانے کے لائق ہی نہیں، یعنی موجود حقیق نہیں۔ اس لئے ان کو بالذات کسی چیز سے نہ اُنس اور محبت ہوتی ہے اور نہ کسی چیز سے نفرت، البتہ جو چیزیں حق تعالیٰ شانہ کی معرفت میں ممد و معاون بنتی ہوں، وہ ان کے لئے آئینہ جمال یار ہو جاتی ہیں، اور جو چیزیں حق تعالیٰ شانہ سے بہکانے والی ہوں، وہ ان سے بدکتے ہیں، تو باتی معرفت اور ان کی نظر صحیح ہے، بلکہ عابدوں اور زاہدوں سے بھی بڑھ کر ہے۔

انسان کا خود اپنا وجود کیا چیز ہے؟ بلاشہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اشارہ کن سے پیدا ہوا ہے، وہ نہ ہوتا تو یہ کھ بھی نہیں ہے، انسان جتنی عبادات بجالاتا ہے وہ بھی حق تعالیٰ شانہ کی عطا ہے، تو ان عارفین کی نظر نہ اپنے اُوپر، نہ اپنی عبادات کے اُوپر، نہ وُنیا کی دوسری چیزوں کے اُوپر، کسی چیز پر بھی ان کی نظر نہیں ہوتی، نہ بالذات کسی چیز سے نفرت، اگر ان ہوتی، نہ بالذات کسی چیز سے نفرت، اگر ان کی محبت ہوتی ہے اور نہ بالذات کسی چیز سے نفرت، اگر ان کی محبت ہوتی ہے اور اگر ان کی نفرت ہے تو محض اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے، اور اگر ان کی نفرت ہے تو محض اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے، و کر فر مایا:

"مَنُ أَحَبُ لِلْهِ وَأَبُعَضَ لِلْهِ وَأَعُطَى لِلْهِ وَمَعَعَ لِلْهِ وَمَعَعَ لِلْهِ وَمَعَعَ لِلْهِ وَمَعَعَ لِلْهِ وَمَعَعَ لِلْهِ فَقَدِ السُتَكُمَلَ الْإِيُمَانَ." (مَثَلُوة ص ١٦٠، بُواله ابوداؤد)

م ترجمه.... "جس نے الله کی خاطر محبت کی سے اور الله کی خاطر خاطر محبت کی سے بغض رکھا، الله کے لئے کسی کو پچھ دیا اور الله کی خاطر کسی کو پچھ دینے سے رُک گیا تو اس نے اپنا ایمان مکمل کرلیا۔"

یعنی اس حدیث میں چار چیزوں کو ذکر فر مایا، ایک محبت، دوسری بغض، تیسری کسی کو دینا، چوتھی نه دینا۔ حضورصلی الله علیه وسلم نے فر مایا جس شخص نے کسی سے محبت کی تو صرف الله تعالیٰ کی خاطر، اور کسی کو نه دیا تو محض الله تعالیٰ کی خاطر، اور کسی کو نه دیا تو محض الله تعالیٰ کی خاطر، اس شخص کی تو محب الله تعالیٰ کی خاطر، اور کسی کو نه دیا تو محض الله تعالیٰ کی خاطر، اور کسی کو نه دیا تو محض الله تعالیٰ کی خاطر، اور کسی کو نه دیا تو محض الله تعالیٰ کی خاطر، اس شخص

نے اینے ایمان کو کامل کرلیا۔

اس لئے کہ یہ اپنی خواہش اور ارادوں نے نکل گیا، فانی ہوگیا، صرف حق تعالیٰ شانۂ کی رضا اس کے ساتھ رہے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔

ماسوا الله کے وجود وہمی ہے:

دوسرے افادے میں فرماتے ہیں کہ کسی چیز نے تنہیں اللہ تعالیٰ سے مجوب نہیں کیا سوائے وہمی چیزوں کے۔حقیقی چیز تخھے اللہ تعالیٰ سے مجوب کرنے والی نہیں ہے، اس کئے کہ تمام کی تمام چیزیں حق تعالی شانہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی ہیں، ان کا اپنامستفل وجود ہی نہیں ، اللہ تعالیٰ جب حاہے بنادے ، جب حاہے بگاڑ دے۔ ا كابر فرماتے ہيں كه ... بيہ جو جہان جميں نظر آرہا ہے... الله تعالى حاہے تو ايك کیے کے اندر اس فتم کے سینکڑوں جہان بنادے، اور ایک کیے اور آئکھ جھیکنے کے اندر برباد كردے، توبيہ جو چيزيں ہميں نظر آتى ہيں بيہ موجو دِحقيقى نہيں ہيں، ان برتو حق تعالىٰ شانہ کے وجود کا سابیریٹا اور القد تعالی کی مشیت ان کے وجود کے متعلق ہوئی تو موجود ہوگئیں، تو جس شخص کی نظر اس بات یر ہوگی، اس کی نظر تمام موجودات سے ہٹ کرحق تعالیٰ شانهٔ ...جو که موجود میں ... کی طرف پہنچ جائے گی ، وہ موجودات کونہیں دیکھے گا بلکہ موجد کو د کھے گا،لیکن جس شخص کی نظر موجودات اور مخلوقات میں انکی ہوئی ہے،معلوم ہوا کہ وہ وہمی چیزوں میں لگا ہوا ہے، حقیقی وجود تک تو اس کی رسائی نہیں ہے، تو آ دمی کے کئے اللہ تعالیٰ سے حجاب بنے والی چزیں حقیق موجودات نہیں ہیں، بلکہ وہمی موجودات میں، حق تعالی شانہ ہمیں ان وہمی موجودات سے اُلجھنے سے بچائے اور ہماری نظر کو بلند کرے کہ ہم حق تعالی شانۂ کی ذاتِ عالی کو ہر چیز میں موجود دیکھیں یعنی سب کچھ کو اس كى جانب سي مجهين، اس كئے كہتے ميں كه: "والقدر خيره وشره من الله تعالى" لین اچھی اور بری تقدیر الله تعالیٰ کی جانب سے ہے۔

### خیر وشراللہ کی جانب ہے:

وُنیا میں تمہیں کچھ چیزیں تمہارےنفس کے موافق نظر آتی ہیں، وہ بھی من جانب الله ہیں، اور اگر پچھ چیزیں تمہیں تمہارے نفس کے خلاف نظر آتی ہیں وہ بھی من جانب الله بین، خیر بھی حق تعالی شانہ کی جانب سے ہے، شر بھی حق تعالی شانہ كى جانب سے ہے، بغير مشيت إلى كے نه خير كا اپنا وجود ہے، اور نه شركا اپنا وجود ہے، جتنی چیزیں شہبیں نظر آ رہی ہیں خواہ تمہار نے نفس کو مرغوب ہوں یا تمہارے نفس کے خلاف ہوں بیساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مثیت اور اس کی حکمت ہے ہیں، جب اس کی حکمت سے ہیں، تو ان چیزوں کے عطا کرنے میں، جوتمہارےنفس کو مرغوب ہیں اور ان چیزوں کے پیش آنے میں جوتمہارے نفس کو مرغوب نہیں ، اللہ تعالی کی حکمت ہے، تو عارف کی اس پر نظر ہوتی ہے کہ یہ تمام چیزیں حق تعالی شانہ کی جانب سے پیش آرہی ہیں، جبکہ ہم لوگ موجودات میں ہی اسکے ہوئے ہیں، کسی سے رنج ہورہے ہیں،کسی سے خوش ہورہے ہیں،کسی سے سلح ہورہی ہے،کسی سے لڑائی ہو رہی ہے، بیسب مجھانی خواہش اور اینے لئے ہور ہا ہے۔صحت کوہم پیند کرتے ہیں ...اور بالکل پیند کرنا چاہئے، اور پیر طبعی چیز ہے...لیکن بیاری مجمی تو القد تعالیٰ کی جانب سے ہے، گوہمیں طبعًا مرغوب نہ ہو، لیکن عقلاً جیسے صحت ہمارے لئے مرغوب ہونی چاہئے ویسے ہی بیاری بھی مرغوب ہونی جاہئے، جو چیزیں ہمارے نفس کے موافق نہیں ہیں ہمیں وہ بھی مرغوب ہوں اور جو چیزیں ہمارےنفس کے موافق ہیں وہ بھی مرغوب ہول، اس لئے نہیں کہ وہ ہمارے نفس کے موافق ہیں، بلکہ اس لئے مرغوب ہوں کہ وہ چیزیں من جانب اللہ ہیں۔

دُ نیا میں موجود اشیاء کا وجود ذات ِ الٰہی کے عکس کا مظہر: تیسرے افادے میں فرماتے ہیں کہ: بیتن تعالی شانۂ کی عجیب حکمت ہے کہ موجودات کی جتنی بھی چیزیں تہہیں نظر آتی ہیں، جیسے آسان ہے، زمین ہے، عرش ہے، کرس ہے، غرض جتنی بھی موجود چیزیں ہیں، خواہ ہمیں نظر آتی ہول یا نہ نظر آتی ہوں، ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کا سابیہ ڈالا، تو موجود ہو گئیں، اور ان موجودات کے ذریعے ہے حق تعالیٰ شانۂ نے ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائی، اگر بیموجودات نہ ہوتیں تو ہمیں حق تعالیٰ شانۂ کی معرفت نصیب نہ ہوتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان موجودات کو تھم نہ ہوتا تو یہ چیزیں موجود نہ ہوتیں۔

## اگر حق تعالیٰ کی مجلی براہِ راست ہوتی ...

اگری تعالی شانهٔ کی بخلی براہِ راست ہوتی، یعنی می تعالی کی بخلی موجودات کے ذریعے نہ ہوتی تو پھر ہم اس کا تخل نه کر سکتے، جس طرح که کوہ طور پر حضرت موئ علیہ السلام نے جب یہ درخواست کی تھی کہ یا اللہ! میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا دیدار کروایئے، تو حق تعالی شانهٔ کی طرف سے بخلی ہوئی، اور ذراسی بخلی ہوئی ہوئی اور ذراسی بخلی ہوئی اور ذراسی بخلی ہوئی این یورا جمال ظاہر نہیں کیا، اپنا پورا جمال ظاہر کرتے تو زمین و آسان قائم نه رہے، ایک کوہ طور کیا؟ اللہ تعالی کی بخلی کی آسان و زمین کو بھی تاب نہ ہوتی، یہ برداشت نه کر سکتے، چنانچہ کوہ طور پر ذراسی بخلی ہوئی تو کوہ طور ریزہ ریزہ ہوگیا، اور حضرت موئ علیہ السلام بے ہوش ہوگر گر بڑے، جسیا کہ قرآنِ کریم میں ہے:

"فَلَمَّا تَجَلِّى رَبُّهُ لِلُجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَّخَرَّ مُوسى الْعَراف:١٣٣) مَعِقًا."

ترجمہ:...'جب اللہ تعالیٰ نے بچل ڈالی پہاڑ پر، تو اس کو ریزہ ریزہ کردیا، اور موی علیہ السلام بے ہوش ہوکر گر پڑے۔'' حق تعالیٰ شانۂ کی اس اس ادنیٰ سی بچلی کو حضرت موی علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر برداشت نہیں کر سکے اور پہاڑ برداشت نہیں کر سکے، اگر حق تعالیٰ شانۂ کی عجلی براو راست مواکرتی تو یهان کس کوتاب هی؟ حق تعالی کی ذات برستر حجاب:

حدیث شریف میں آتا ہے:

"إِنَّ اللهِ سُبُحَانَـهُ سَبُعِيُـنَ حِبَجَابًا مِّنُ نُّوْدٍ ، لَوُ كَشَفَهَا لاحرقت ... وفي رواية ... دون الله سَبُعُوُنَ اَلْفَ كَشَفَهَا لاحرقت ... وفي رواية ... دون الله سَبُعُوُنَ اَلْفَ حَبَابٍ مِنْ نُوْدٍ ."

(اتحاف جَبَاب مِّنُ نُّوْدٍ ."

ترجمہ:... ''اللہ تعالیٰ کی ذات پرستر پردے نور کے بیں، ... اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے لئے چہرے کا لفظ آیا ہے، لیعنی جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے... اگر اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی ایک کو اُٹھادیتے تو ... جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی نظر پہنچتی ہے دہاں تک ... ساری مخلوق کو جلا کر خاکستر کردیتے۔ یعنی اگر ستر پردوں میں سے ایک پردہ بھی اُٹھ جاتا تو یہ حال ہوتا۔ ایک روایت میں ستر ہزار پردے آتے ہیں۔''

یہیں سے حق تعالیٰ شانہ کی عظمت کا ذرا سا اندازہ ہوسکتا ہے، ورنہ پوری کیفیت تو ہم برداشت ہی نہیں کرسکتے ، معلوم ہی نہیں کرسکتے کہ حق تعالیٰ شانہ کی ذات کتی عظمت ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ بیحق تعالیٰ شانہ کی عظمت ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ بیحق تعالیٰ شانہ کی عجیب قدرت ہے کہ اس نے مخلوقات کو پیدا کردیا، اور اپنے وجود کا پُرتو اور عس ڈال ویا، تو مخلوقات کو پیدا کردیا، اور اپنے وجود کا پُرتو اور عس ڈال ویا، تو مخلوقات کو پیدا کردیا، اور اپنے وجود کا پُرتو اور معرفت کا ویا، تو مخلوقات کہلانے گئیں اور موجودات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کا

ذر بعید بنادیا، ورنه اگر براهِ راست حق تعالی شانهٔ کی بیلی ہوتی تو ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی اس کی تاب لاسکتا۔

### جنت میں کس کو دیدار ہوگا؟

یہاں پر یہ بات یادرہنی چاہئے کہ اہلِ حقیدہ ہے کہ جنت میں حق تعالیٰ شانۂ کا دیدار ہوگا۔ شیخ تاج الدین تعالیٰ شانۂ کا دیدار ہوگا۔ شیخ تاج الدین اسکندریؒ نے جن کا یہ رسالہ ہے، ایک جگہ فرمایا ہے اپی کتاب میں کہ: اللہ تعالیٰ کا دیدار انہی لوگول کو ہوگا جن کو یہاں حق تعالیٰ کی معرفت حاصل تھی، فی الجملہ معرفت تو ہر مسلمان کو حاصل ہے، بہرحال بقدرِ سب کو حاصل ہے، تھوڑی بہت معرفت تو ہر مسلمان کو حاصل ہے، بہرحال بقدرِ معرفت اللہ تعالیٰ شانۂ کا دیدار ہوگا۔ اور اس پر بھی اہلِ حق کا اجماع ہے کہ وُنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کی کونیں ہوسکتا، آخرت میں جب دیدار ہوگا تو اہلِ ایمان حق تعالیٰ شانۂ کا دیدار کر س گے۔

# آخرت ميں بخل إلهي كانخل كيونكر؟

 اور نعمت ان کو نصیب ہوگی تو جنت کے اندر بھی حق تعالی شانہ کی جمل ہر شخص کے تحل کے بعدر ہوگی ورنہ میہ کہاں مکن تھا کہ اہلِ جنت حق تعالی شانہ کی زیارت کر سکیں؟ اہل جنت کے قومی مضبوط ہوں گے:

اس کے علاوہ جنتیوں میں اللہ تعالی نے قت و طاقت بھی زیادہ رکھی ہے،
یہاں کے چالیس پہلوانوں کی طاقت ایک جنتی میں ہوگ، اس طرح ان کی نظر بھی حق
تعالی شانہ آئی ہی قوی کردیں گے، ان کا ادراک بھی اتنا زیادہ مضبوط اور تیز ہوجائے
گالیکن اس کے باوجود اہلِ جنت کو جو زیارت ہوگی حق تعالی شانہ کی کامل مجلی نہیں
ہوگی، کامل مجلی کامخل کسی کے لئے ممکن ہی نہیں، حتی کہ اہلِ جنت کو بھی نہیں ہوسکتی۔

# دُنیا کمالات نبوت کےظہور کی متحل نہیں:

ہمارے اکابرتو یوں فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانۂ کی ذات عالی بہت بلند ہے، یہاں اس وُنیا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا مخل بھی نہیں ہوسکتا تھا، گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بھی ایورے ظاہر نہیں ہوئے، اس لئے کہ یہ عالم اس کا مخل نہیں کرسکتا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور آپ کی عزت و منزلت کا اس عالم میں کسی کو تحل ہی نہیں تھا، اس کا ظہور اللہ تعالیٰ قیامت کی عزت و منزلت کا اس عالم میں کسی کو تحل ہی نہیں تھا، اس کا ظہور اللہ تعالیٰ قیامت میں فرما نمیں گے، جنت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر ہوگی اور ان کا مرتبہ ظاہر ہوگا۔

### جنتی کی بیوی کی نورانیت:

اس کو ایک مثال سے سمجھے! وہ یہ کہ جنتی لوگ وہ ہیں جو مؤمن ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں اور بید اہلِ ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی مٹی کی برکت سے مؤمن سبنے ہیں، ان کو جوعور تیں دی

جَاكِيل كَى ان كَ بَارِك مِين صديث شريف مِين آتا ہے كَه:

"... لَوُ اَنَّ اِمُواَةً مِّنُ نِسَاءِ أَهُلِ الْجَنَّةِ اِطَّلَعَتُ

اِلَى الْآرُضِ لَأَضَاءَتُ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَاثُ مَا بَيْنَهُمَا رِيُحًا،

وَلَنَصِيْفُهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيُهَا."

(مشکوۃ ص: ۳۹۵، بحوالہ سیحی بخاری) ترجمہ:...'' اگر جنتی عورت زمین کی طرف جھا تک لے تو زمین و آسان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب روشن اور خوشبو سے معطر ہوجائے، اور ان کے سرکی اور سی وُنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔''

اب ذراغور فرما ہے! کہ جنتی آدمی کو جو بیوی عطا کی گئی، اور اس کو جو دو پٹہ عطا کیا گیا، اس کی روشی اتی ہے کہ سورج اس کو برداشت نہیں کرسکتا، اور سورج اس کے سامنے ایسے مدہم ہوجاتا ہے، جیسے سورج کے سامنے چراغ کی روشی مدہم ہوجاتی ہے، تو خود اس جنت کی عورت کی نورانیت کتی ہوگی؟ اور جس جنتی کو وہ بیوی عطا کی جائے گی اس کی نورانیت کیسی ہوگی؟ اور جس ذات عالی کے طفیل مؤمن، مؤمن بنا ہوگا ؟ اس کی نورانیت کا کیا عالم ہوگا؟ اس لئے کہتے ہیں کہ وُنیا میں حق تعالیٰ شانہ کی براہِ راست بخی تو کیا ہوتی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے کمالات کی بھی بخی نہ ہوگی ، گویا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے کمالات کی بھی بخی نہ ہوگی، گویا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے کمالات کی بھی بخی نہ ہوگئی اور حق تعالیٰ شانہ کی پوری بھی اور حق تعالیٰ شانہ کی پوری بھی بھی ، بھی بھی اللہ علیہ وسلم کے پورے کمالات طاہر نہ ہوسکے اور حق تعالیٰ شانہ کی پوری بھی بھی بھی ، بھی بھی ، بھی بھی ہوگی ، ابتد تعالیٰ ہم سب کونصیب فرمائے ، آمین!

اللدنعالي کے لئے محبت کرنا



### بسم (الله (ارحس الرحيم العسرالله وملاك على حباءه الانزيق الصطفى!

صوفیاء کے اخلاق میں سے ایک چیز ہے آپس میں اُلفت اور محبت کرنا، یہ آپس کی اُلفت اور محبت کرنا، یہ آپس کی اُلفت و محبت کے بہت سارے اسباب میں۔

#### احسان، محبت كا ذريعه:

اس کا ایک سبب احمان ہے، جب آپ سی کے ساتھ احمان کریں گے، حسن سلوک کریں گے، سی موقع پراس کی اہداد کریں گے، سی موقع پراس کی خیرخوابی سے راہ نمائی کریں گے، تو انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے محسن کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس سے محبت بیدا ہوگی، اب اگر سب کے سب لوگ ایک ؤوسر کے ساتھ حسنِ اخلاق کے ساتھ پیش آنے والے ہوں تو لامحالہ سب کے سب ایک دُوسر سے کے ساتھ محبت کرنے والے بھی ہوں گے، تو محبت کا ایک سبب ہے احسان، دُوسر سے کہا جاتا ہے کہ انسان احسان کا بندہ ہے یعنی غلام ہے۔

### خونی رشته، ذریعهٔ اُلفت:

محبت کا ایک سبب ہے خونی رشتہ، باپ کو اپنی اولا دی اور اولا دکو اپنے مال باپ سے محبت ہوتی ہے، بہن بھائیوں کی آپس میں محبت ہوتی ہے، عزیز و اقارب ہے محبت ہوتی ہے، اس کا سبب تو خون کا رشتہ ہے۔ جانوروں کی محبت کا سبب:

خونی رشتے کی محبت انسانوں سے گزر کر حیوانوں میں بھی پائی جاتی ہے، جیوان کے جیسے کہ پہلی قتم کی محبت بھی انسان سے گزر کر حیوان میں پائی جاتی ہے، حیوان کے ساتھ آپ بیار کریں تو وہ آپ کے ساتھ مانوس ہوگا، اور اگر اس کو ماریں تو وہ بھا گے گا، اس طرح خونی رشتے کی وجہ سے بھی جانور ایک دُوسرے سے بیار کرتے ہیں، حتی کہ اس طرح خونی رشتے کی وجہ سے بھی جانور ایک دُوسرے سے بیار کرتے ہیں، حتی کہ بھیٹریا بھی اینے بچوں سے محبت کرتا ہے، حالانکہ بھیٹریا تو بھیٹریا ہے۔

### بچھوکو مال سے عداوت!

ہاں! بچھوکواپنے مال باپ کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ شخ سعدی کھھتے ہیں کہ:

میں نے سا ہے کہ پچھوؤں کی پیدائش معروف طریقے سے نہیں ہوتی، جیسا کہ بچھ ال کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ بچھو کے بچے جب مال کے پیٹ میں پیدا ہوتے ہیں تو اس کے پیٹ کو کاٹ کر باہر نکل آتے ہیں اور مال مرجاتی ہے۔ (حیوۃ الحوان ج:۲ ص:۵۷، طبع: ادارۂ اسلامیات لاہور) شخ سعدگ کھے ہیں کہ: میں نے بیان کر کہا کہ چونکہ بجین میں مال کے ساتھ ''حسنِ سلوک'' کیا تھا، اس لئے ''تواضع'' بھی خوب ہوتی ہے، الجمدللد جہاں کہیں بچھونظر آیا، اسے مارنے کے لئے آپ نے جوتا اُٹھایا۔

#### جانوروں سے بدتر:

میں نے کہا کہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ اور والدین اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور یہ محبت انسانوں سے گزر کر حیوانوں میں بھی پائی جاتی ہے،

لیکن بعض شکلیں ایسی بھی ہیں کہ اولاد کو مال باپ سے شکایت ہے اور مال باپ کو اولاد سے شکایت ہے، محبت کی جگہ بغض وعداوت ہے، ایسی مثالیں بہت کم ہیں، لیکن بہر حال ہیں، باپ اور بیٹے کی لڑائی ہے، مال اور بیٹی کی لڑائی ہے، اور وہ لڑائی بھی کہمی مقدمہ بازی پرختم ہوتی ہے، ایک دُوسرے پرتہمت تراشی تک پہنچی ہے، اس قتم کے لوگوں کے بارے میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ یہ بے چارے حدِ انسانیت کیا، حدِ حیوانیت سے بھی گزر گئے، حیوانات کی حد سے یہ آگے گزر گئے ہیں۔ وہ جو قر آنِ حیوانیت کہا ہے کہ بے کہ ایک کریم نے کہا ہے کہ:

"أُولَنِكَ كَاللَّانُعَامِ بَلُ هُمُ أَضَلُّ" (الاعراف:١٥٩) ترجمہ:..." یہ لوگ چو پایوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔"

اللہ تعالیٰ کی بات تو ٹھیک ہی ہوگی، یہ ان لوگوں پرصادق آتی ہے، ان کے معاملات کی کھوج کرید سیجئے تو بھی تو قصور ایک فریق کا ہوتا ہے، لیکن اکثر اور بیشتر تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑ دونوں کا ہوتا ہے، اگر اس قصور کی تھوڑی ہی اصلاح کرلی جائے تو معاملہ ٹھیک ہوسکتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے یہ بتایا تھا کہ جب دو آ دمی لڑ رہے ہوں تو شیطان ہر ایک آ دمی کو کہتا ہے کہتم صحیح راستے پر ہو، دُوسرا غلط راستے پر ہے۔ اس لئے ان میں سے کوئی اپنے موقف سے بٹنے اور واپسی کے لئے تیار نہیں ہوسکتا، جوڑ ہی پیدانہیں ہوسکتا،

# تمام قرابتوں کی مدار:

غرضیکہ دونوں میں محبت کا خونی رشتہ ہے اور اس کی بنیاد والدین ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے والدین کا، اس کے بعد قرابت والوں کا ذکر کیا ہے، جبیہ کہ ارشاد ہے: "وَاعُبُدُوا اللهَ وَلا تُشُرِكُوا بِهِ شَيْنًا وَبِالُوَالِدَيُنِ اِحْسَانًا وَبِذِى الْقُرُبِي." (الله:٣٦)

ترجمہ:...''اور عبادت کرو القد تعالیٰ کی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو اور قربت والوں کے ساتھ۔''

آپ غور کریں گے تو تمام قربتیں والدین سے ہی نکلتی ہیں، سوائے رشتہ مصاہرت کے۔ جتنا بھی زیادہ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ تمام قرابتیں والدین ہی کی طرف لوئتی ہیں۔

#### مذبب ومسلك، ألفت كاسبب:

اُلفت کا تیسرا سبب ہے: نظریہ، مسلک اور ندہب کا اتحاد۔ دو آدمیوں کا نظریہ ملت ہے، ان کی آپس میں محبت ہے، یہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں، جماعتیں ہیں، نظریہ موں یا سیاسی ہوں، ان کے اُخلاف کا جو ایک دُوسرے سے جوڑ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، یہرا گروہ مسلک صحیح ہے تو رشتہ اُلفت ہوتا ہے، پھر اگر وہ مسلک صحیح ہے تو رشتہ اُلفت قیامت تک قائم رہے گا، اور اگر مسلک صحیح نہیں تو رشتہ اُلفت بھی ناپائیدار ہوگا، ای لئے قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے:

"أَلاَخِ اللهُ عَدُولًا لِهِ مِعْضُهُمُ لِبَعْضٍ عَدُولٌ اللهُ ال

ترجمہ نے تمام کے تمام دوست قیامت کے دن ایک دُوسرے کے دُشمن بن جا ئیں گے سوائے متقی لوگوں کے۔' تو دِین رشتہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی بنا پر جو دوستی ہوگی قیامت تک ق نم رہے گی اور اس کے علاوہ باتی تمام رشتے ٹوٹ جا ئیں گے، اور لوگ ایک دُوسرے ك وتمن بن جائيس ك- ايك حديث مين فرمايا بك كه:

".... كُلُّ سَبَبٍ وَّنَسَبٍ يَّنُقَطِعُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ الَّا الَّهِيَامَةِ الَّا الْمَبِيُّ وَنَسَبِيُ." (مجمع الزواكد ج: ٣٠ ص: ١٦١)

ترجمہ:...''تمام رشتے اور تمام نسب قیامت کے دن منقطع ہوجا کیں گے، ٹوٹ جا کیں گے، گر میرا رشتہ، میرا نسب منقطع نہیں ہوگا۔''

یعنی اس دن بھا گے گا آدی اپنے بھائی ہے، اپنے باپ ہے، اپنی مال ہے، اور اپنی بیوی ہے، اولاد اپنی مال سے فریاد کرے گی کہ ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہے، آپ وُنیا میں ہمارا بردا خیال رکھتی تھیں، ایک نیکی دے دیجے اوہ ہے گی کہ: میں نے تو نکاح ہی نہیں کیا، میری کوئی اولاد نہیں ہے! باپ بیٹے کا انکار کردے گا اور بیٹا باپ کا انکار کردے گا اور بیٹا باپ انکار کردے گا اور ہیٹا باپ ہوں، بیٹا ہے گا کہ: میں تیرا باپ ہوں، بیٹا ہے گا کہ: میں تیرا باپ ہوں، بیٹا ہے گا کہ: میں تو تیرا باپ ہوں، بیٹا ہے گا کہ: میں تو تیرا باپ ہوں، بیٹا ہے گا کہ: میں تو تیرا باپ نمیں کی میں دشتے چھوٹ جا کیں ہوں۔ ایسا نفسانفسی کا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھیں کہ تمام رشتے چھوٹ جا کیں گے، کوئی کسی کا رشتہ باتی نہیں، نہ یہ پارٹیوں کے رشتے باتی رہیں گے، نہ اور کوئی تعلقات اور رشتے باتی رہیں گے، ہاں! متقی لوگ آپس میں ایک دُوسرے کے دوست ہوں گے، تاہم آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ: میں ایک دُوسرے کے دن سب رشتے منقطع ہوجا کیں گے گر میرا رشتہ اور میرا نسب باتی رہے گا، ممنقطع نہیں ہوگا۔

#### الله يع محبت، ألفت كاسبب:

محبت اور اُلفت کا آخری سبب ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے اُلفت و محبت کرنا۔ درمیان میں کوئی ذاتی غرض نہیں، درمیان میں

کوئی تعلق نہیں ہے، محض اللہ تعالی کے لئے اور اس کی خاطر ایک وُوسرے سے محبت ہوئی جو ہے، یعنی ہے، بیعنی ہوئی جو ہے، یعنی محض اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت۔ ایک حدیث میں ہے:

"عَنُ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنَهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلُ بِالنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نَاسٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِّمَّنُ عِنْدَهُ: إِنِّي لَأَحِبُ هَٰذَا لِلهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعُلَمْتُهُ؟ قَالَ: لا! قَالَ: قُمْ إِلَيْهِ فَأَعْلِمُهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ فَأَعْلَمَهُ فَقَالَ: أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ، قَالَ: ثُمَّ رَجعَ فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكَ مَا احْتَسَبْتَ. " (مشكوة ص:٢١٣م، بحواله بيه في شعب الإيمان) ترجمہ:... "حضرت انس سے روایت سے ایک شخص رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس سے گزر رہے تھے جبکہ وُوسِ بِصِحابَةٌ رسول التدصلي الله عليه وسلم كي خدمت ميں بيٹھے تھے، بیٹھنے والے سحایہ میں سے ایک صاحب آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم سے كہنے كے كه: يا رسول الله! بيہ جوآ دمی جار ہا ہے مجھے اس سے محبت ہے! .. صحابہ کی محبت تو اللّٰہ تعالٰی کے ہوتی تھی، تو وہ سحالی کہنے گئے کہ مجھے اس سے محبت ہے... آپ صلی القد علیه وسلم نے نر مایا: تم نے اس کو بتا بھی دیا کہ مجھے تجھ سے محبت ہے؟ كنے لگا: نبيں! آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جاؤ! بتاكر آؤ! وہ أنفا، اور جاكر كباكه: مين تم سے الله تعالى كى خاطر محبت كرتا ہوں،اس کے جواب میں وہ صاحب کہنے لگے: اللہ تعالی تم سے

محبت فرمائیں جیسا کہ تم اس کی خاطر مجھ سے محبت رکھتے ہو، یہ سن کر وہ واپس آئے اور آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی بتادیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو نے محبت کی اور تو نے تو اب کھی کمالیا۔''

اس سے معلوم ہوا کہ جب تم سے کوئی کے کہ: '' مجھے تم سے محبت ہے' تو اس کا جواب دو: ''اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالیٰ کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالیٰ کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالیٰ کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالیٰ کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالیٰ کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالیٰ کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالیٰ کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالیٰ کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالیٰ کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالیٰ کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالیٰ کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالیٰ کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالیٰ کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالیٰ کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالیٰ کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالیٰ کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالیٰ کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالیٰ کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالیٰ کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کے خاطر محبت کی خاطر محبت

للہی محبت کے فضائل:

تو یہ رشتہ اُلفت ومحبت ہے، جس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اُمتیوں کے اندر دیکھنا جا ہے ہیں، قرآن کریم میں بھی اور احادیث و فقہ میں بھی اس محبت کے بڑے فضائل بیان کئے گئے ہیں، قرآن کریم میں ہے:

"إِنَّ الَّـذِيُنَ امَنُـوُا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَيَجُعَلُ الصَّلِحْتِ سَيَجُعَلُ الصَّلِحْتِ سَيَجُعَلُ المَّارِّحُمْنُ وُدًّا."

ترجمہ:... '' بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں فے عملِ صالح کیا، اللہ تعالی ان کے لئے محبت پیدا کردیتے ہیں۔''

رحمٰن اپنی خاص رحمت کے ساتھ ، اس پر اپنی رحمت کی بجلی ڈالے گا اور اس کے منتج میں اہلِ ایمان کے دِلول میں اس کی محبت قائم فرمائیں گے۔

قيامت كى مولنا كيان:

ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن تمام لوگ بے جارے پریشان ہوں

ے، ..قیامت تو قیامت ہے، اللہ تعالی قیامت کی ہولنا کیوں سے اپی پناہ میں رکھ، ...قیامت کا نام تو سا ہے، لیکن قیامت میں جو کچھ چیش آنے والا ہے اس کا یہال کوئی تقور بھی نہیں کرسکتا، قرآن کریم میں ہے:

"يْسَايُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىءٌ عَظِيْمٌ. يَوُمَ تَرَوُنَهَا تَلُهَلُ كُلُّ مُرُضِعَةٍ عَمَّآأَرُضَعَتُ شَىءٌ عَظِيْمٌ. يَوُمَ تَرَوُنَهَا تَلُهَلُ كُلُّ مُرُضِعَةٍ عَمَّآأَرُضَعَتُ وَمَا وَتَرَى النَّاسَ سُكُرى وَمَا وَتَصَعْ كُلُّ ذَاتِ حَمُلٍ حَمُلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكُرى وَمَا بِسُكُرى وَمَا بِسُكُرى وَلَا كَنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيُدٌ."

(الجُنَاءَ)

ترجمہ:... "اے لوگو! ڈرواپ رَبّ ہے، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بری چیز ہے، جس دن تم اس زلز لے کو دکھوگے ... جر دُودھ پلانے والی اپ بی بی کو بھوگے ... جر دُودھ پلانے والی اپ بی کو بھول جائے گی ... جو مال اپ بی کچ کو چھاتی ہے لگا کر دُودھ پلاتی ہے اس سے پوچھو کہ اسے اپ بی کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے، اپ دُودھ پیتے بی کو بھول جائے گی ... اور شدت اور ہول کی وجہ سے حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہوجا نیں گے، تم اور ہول کی وجہ سے حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہوجا نیں گے، تم لوگوں کو دیکھوگے بے ہوش ہورہے ہیں، ... حالا تکہ وہ ... مدہوش نہیں ہیں، یہ اللہ تھا کی کا عذاب بڑا سخت ہے۔ "

اللہ تعالی اللہ علیہ وسل سے قیامت کے ہول سے پناہ میں رکھ، رسول اقدی صلٰی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو تفصیلات بتائی ہیں ان کو آ دمی پڑھ بھی نہیں سکتا، ہر آ دمی اینے لینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، پانی کہاں سے لائے گا۔ لوگ اس دن اس طرح ہوں گے جس طرح پروانے ہوتے ہیں کہ کول گر ہوتے ہیں کہ کوئی ادھر کو بھاگ رہا ہوتا ہے، کوئی اُدھر کو بھاگ رہا ہوتا ہے، تو لوگ اس طرح ہوں گئے کہ اپنی ذات اور عمل کے سؤا ان کو بچھ بھی بچھائی نہیں دے گا، اور نامعلوم کتنے کے کہ اپنی ذات اور عمل کے سؤا ان کو بچھ بھی بھائی نہیں دے گا، اور نامعلوم کتنے

مراحل سے گزرنا ہوگا اور کتنے حالات سے گزرنا ہوگا؟ اللہ تعالی بناہ میں رکھیں، ہر آ دی اپنے پینے میں دُوبا ہوا ہے، فرمایا گی ہے کہ کسی کا پیند شخنے تک ہوگا، کسی کا پنڈلی تک ہوگا، کسی کا گفتے تک ہوگا، کسی کا کمر تک ہوگا، اور بعض کا پیند منہ سے اُوپر تک بہنچا ہوا ہوگا، این این این بینے میں دُوب ہوئے ہوں گے، حالات کی شدت اور انجام کا خوف، قرآن کریم میں ارشاد ہے:

"وَانُدِرُهُمْ يَوْمَ الْازِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَلَظِيمِينَ، مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَّلا شَفِيعٍ يُطَاعُ. يَعْلَمُ كَخِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطَاعُ. يَعْلَمُ خَانِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصَّدُورُ." (المؤمن:١٩،١٨) خَآنِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصَّدُورُ." (المؤمن:١٩،١٨) ترجمه:..."اور خبر سادے ان کو اس نزدیک آنے والے وَر کی، جس وقت ول پہنچیں کے گلول کو تو وہ دہا رہ مول کے ،کوئی گنہگاروں کا دوست اور نہ سفارشی کہ جس کی ہات مول کے ،کوئی گنہگاروں کا دوست اور نہ سفارشی کہ جس کی ہات مانی جائے ، وہ جانتا ہے چوری کی نگاہ اور جو پجھے چھیا ہوا ہے مانی جائے ، وہ جانتا ہے چوری کی نگاہ اور جو پجھے چھیا ہوا ہے

یعنی نظریں بھٹی ہوئی ہول گی، آنکھ جھپکنا چاہتے ہول گے، گرجھپکی نہیں جائیں گی، اور دِل اُڑ رہے ہول گے، یہ ہے قیامت کے دن کی شدت، لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بچھ بندے ایسے بھی ہول گے جو اس دن ہولناک شدت اور ای دِل دہلادینے والے ماحول میں بھی ٹھاٹھ سے عرشِ اللی کے سائے میں، منبرول اور کرسیول پر بیٹھے ہول گے، ان کو کوئی خوف، کوئی غم اور کوئی پریٹانی نہ ہوگی، لوگ رہیں گے: یہ کون میں؟ کہا جائے گا کہ: اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک و وسرے سے محبت رکھنے والے جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک و وسرے سے محبت رکھنے والے جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

سينول ميں۔''

"اَلَّا إِنَّ اَوُلِيَسآءَ اللهِ لَا خَـوُفٌ عَـلَيْهِـمُ وَلَا هُـمُ يَحُونَنُونَ." (يونس:٦٢) ترجمہ:...''سنو اللہ تعالیٰ کے ولی ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ مملین ہول گے۔''

یہ بین اللہ کے ولی جو صرف اللہ تعالی کی خاطر محبت رکھتے تھے، جن کی محبت اور دوسی کا پیانہ صرف ذاتِ عالی ہے، کس سے محبت رکھتے بین تو اللہ تعالیٰ کی خاطر، اور بخض رکھتے بین تو اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ:

('عَنُ اَبِسیُ هُرَیُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْ الله الله عَلَیْ عَلَیْ الله عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ الله عَ

لین قیامت کے دن ایک منادی اعلان کرے گا جس کوسب اوّلین اور آخرین سنیں گے، وہ لوگ کہاں ہیں جو ایک دُوسرے سے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرتے تھے؟ اس اعلان کوئ کر کچھ لوگ کھڑے ہوجا کیں گے، ان کوفر مایا جائے گا کہ: چلو جنت میں۔

اور دُوسر ب لوگوں کا حساب و کتاب شروع کردیا جائے گا، یہ لوگ بغیر حساب و کتاب شروع کردیا جائے گا، یہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، نہ ان کا کوئی پاسپورٹ کی نے چیک کیا اور نہ کسی نے ان کا نامیمل و یکھا، اس لئے کہ ان کے نامیمل پر محبت نامے کی مہر گلی ہوئی ہے۔ اب آپ سمجھ کتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر فضیلت اور برکت کی چیز اور کیا ہوگئی ہے؟ یہ ہا اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرن کہ تمام رشتوں سے قطع نظر، تمام ماذی مفادات سے قطع نظر، برادری اور پارٹی سے قطع نظر، کسی بندے سے محض اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کی جائے، افسوس کہ یہ چیز ہم خود ہی نہیں پیدا کرنا چاہتے ورنہ مؤمن تو سراپا اُلفت ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے:

مؤمن تو سراپا اُلفت ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے:

يُوْلَفُ. " (مشكوة ص: ٣٢٥ بحواله مند احمد، يبهتى فى شعب الايمان) ترجمه ... "مؤمن سرايا ألفت بوتا ہے، اور اس شخص ميں كوئى خير نہيں جو نه ألفت كرے اور نه اس سے ألفت كى جائے۔"

یعنی مؤمن تو سراپا اُلفت ہوتا ہے کہ اس میں سر سے لے کر پاؤں تک اُلفت ہی اُلفت ہی اُلفت ہوتی ہے، بقول کسی کے میں تو اپنے دِل کے سوئلزوں کا ہوپاری ہوں، مؤمن تو قائم محبت ہوں، دِل تو محبت کا ہوپاری ہوں، مؤمن تو قائم محبت کا سودا ملتا ہے، تو مؤمن کو اپیا ہونا چاہئے کہ وہ سراپا اُلفت ہواور جو کسی سے اُلفت نہیں کرتا تو اس سے کوئی اُلفت نہیں کرتا، کسی کے ساتھ اُلفت نہیں جوڑ سکتا تو اس کے ساتھ ہی کوئی اُلفت نہیں جوڑ تا، اسی لئے حضورصلی اللہ اُلفت نہیں جوڑ تا، اسی لئے حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی فیرنہیں۔ تو ایک تو اہلِ ایمان میں محبت ہوئی چاہئے اور دوسری ہے کہ محبت ذاتی اغراض اور معاشی رشتوں کے بجائے صرف اللہ تعالیٰ کی یاد اور دیا ہوں سورت میں ہوسکتا ہے جبکہ گھر کا ما لک گھر میں ہو:

دور باش افکار باطل، دور باش اغیار ول سج رہا ہے شاہ خوباں کے لئے دربار دل

یہ دِل کا دربارتو شاوخوبال کے لئے ہے، باطل افکار اور دِل کے اغیار سب

دُ ور ہوں۔

'' بچ رہا ہے شاہِ خوباں کے لئے دربار دِل' بیگھر ہے بیگھر، ای کو کہا کہ: دِلُ بدست آور کہ حجِ اکبر است کہ از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است دِل کو قبضے میں لاؤ اس لئے کہ بیر حجِ اکبر ہے اور ہزار کعبے سے ایک دِل ۔۔

كعبه بهى الله تعالى كا گھر ہے اور يہ بھى الله تعالى كا گھر ہے، قريش مكه نے

کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے اور ہم نے اس کعبے میں بت رکھے ہوئے ہیں، نہ معلوم کہاں کہاں کہاں کے بت رکھے ہوئے ہیں، صاف کروان کو، نکالوان بنوں کو، اس گھر کو یاک اور صاف کرو، قرآن کریم میں ہے:

"وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشُرِكُ بِي شَيْئًا وَّطَهِرُ بَيْتِي لِللطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَعِ بِي شَيْئًا وَّطَهِرُ بَيْتِي لِللطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَعِ السُّجُوُدِ."
(الجُ:٢١)

ترجمہ ... "اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کا نھکانا بتایا کہ میرے ساتھ شریک نہ تھہرانا، میرے گھر کو یاک رکھوطواف کرنے والوں کے لئے، قیام کرنے والوں کے لئے اللہ ادر رُکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لئے۔''

وہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر ہے اللہ کے حکم ہے، اور فرمایا اس کو صاف رکھنا، اس کو خراب نہ کرنا اس کو جل نے کہا کہ مالک گھر جل ہو، محبت اللی کا تسلط ہو دِل پر، تو پھر اس محبت کی شعاعیں پھوٹیں گی اور دُوسروں تک پہنچیں گی، اور اگر یہ دِل خود بھی ویرانہ ہوتو ہرآ دمی جانتا ہے کہ ویرانے جیں اُلُو رہا کرتے ہیں۔ اور ویرانے میں اُلُو رہا کرتے ہیں، اور اے کاش! ہمارے دِل بھی آباد ہوجا کیں، ہمارے دِل آباد ہوگئے اور یہ ویرانہ دِل آباد ہوجائے، یہ ویران نہ رہے، تو اُس اللہ تعالیٰ کی محبت سے شعاعیں پھوٹیں گی وہ اہلِ ایمان پر پڑیں گی تو اہلِ ایمان کی آپس میں برکت پیدا ہوگی اور آپس میں اُلفت پیدا ہوگی۔

عبد بیت کامله کی ضرورت

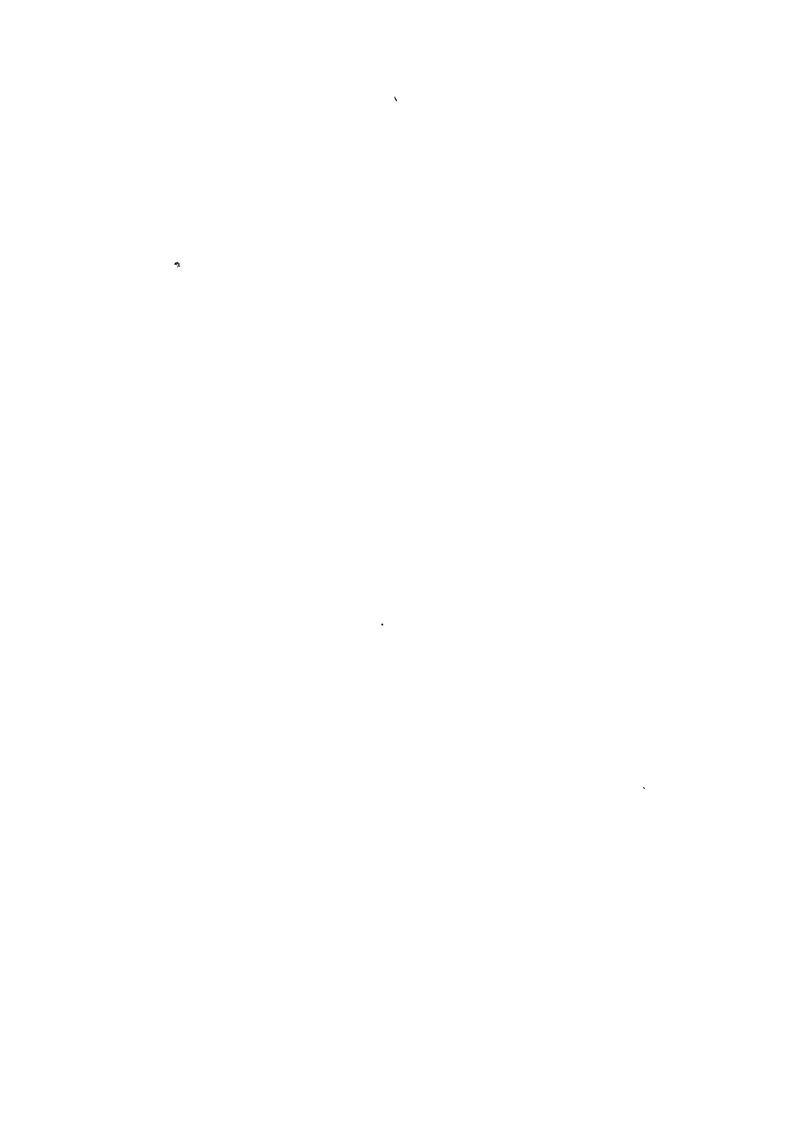

#### بعج (الله (الرحس (الرحيج (الحسرالله ومال) على عباء، (النزن الصفغي!

یہ کہدرہا تھا کہ ہم بہت اُونے سے نیج اُرے ہیں، اور اُرتے ہی طنے جارہے ہیں، جوں جوں رسول الله صل الله عليه وسلم كے زمانے سے ذورى مور بى ہے ہر سال رنگ پیری نظر آرہا ہے، یہی تمہاری مسجد ہے، ابھی مجھے اس مسجد میں آئے ہوئے کوئی بارہ یا تیرہ سال ہوگئے ہیں، اس وقت کے معلقین کوئی دس بارہ آدمی ہوتے تھے، اور سب معتکف اسی محلے کے ہوتے تھے، کیکن رات کومسجد ایس چیخی تھی کہ الله تعالیٰ کی پناہ! رونے کی آوازوں ہے، چِلائے تھے۔ ہمارے میر صاحب یبال موجود بیں وہ اس بات کے گواہ بیں۔ بیاعا نہیں تھے،فضلاء نہیں تھے،کوئی عالم فاضل نہیں تھے، کوئی درولش نہیں تھے، یہی بے جارے محمے والے تھے، حاجی بدیع الزمان ص حب ہوتے تھے، اللہ تعالی انہیں غریق رحمت فرمائے، اور ان کے رُفقاء ہوتے تھے، یہی کوئی دس بارہ آ دمی ہوتے تھے، باقاعدہ بردے نگتے تھے معتلف بردے لگا سر با قائدہ بیٹھا کرتے تھے،مسجد میں چلانے کی آوازیں آیا کرتی تھیں، رونے کی آوازیں آیا کرتی تھیں، چینیں نکلی تھیں، چینے کی آوازیں آیا کرتی تھیں، اور خاص طور برصبح کے وقت ،سحری کے وقت جو آ واز س آتی تھیں ، وہ دِلوں کومسحور کردیتی تھیں ، خدا جانے اب کیا ہوگیا ہے؟

اب ہم جج پر جاتے ہیں، پورے سفر میں کوئی لبیک کی آواز نہیں آتی، بس بھری ہوئی ہے لیکن لوگ گیس بانک رہے ہیں، شور وغل ہے، یہ ہے وہ ہے وغیرہ، میں من ۱۹۲۸ء میں پہلی دفعہ جج پر گیا تھا، عرفات کے میدان میں تو ایسا معلوم ہوتا تھا جسے قیامت برپا ہے، عرفات کے میدان میں حاجیوں کو روتے دیکھا، رو رو کر ان کی آئی تھیں، اور اَب وہی عرفات ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ جج میں ہم بھی چھیرا لگاتے ہیں لیکن کوئی پتا بھی نہیں، حاجیوں کو سب سے پہلی فکر برف کی ہوتی ہے، ٹھنڈے پانی کی ہوتی ہے، ٹھانی ہے۔ کہیں سے لئی فکر برف کی ہوتی ہے، ٹھنڈے پانی کی ہوتی ہے، ٹھانی ہے؟ بیسارامضمون تو یوں ہی میں تغیر آگیا ہے، عقل جران ہے کہاس وُنیا کو کیا ہوگیا ہے؟ بیسارامضمون تو یوں ہی بین تغیر آگیا ہے، محصوت آپ حضرات سے بیکنا تھا کہ بھائی! ہم سے کوتا ہیاں ہوئی ہیں، اعتکاف کا حق ہم سے ادا نہیں ہوا، تو بھائی! اس پر اِستغفار کرو، اور ہم کیا کر کھتے ہیں؟ التہ تعی کہ جاتے کہ یا اللہ! ہماری کوتا ہیوں سے درگز رفرما، بچ میں رنگ التہ تو یہ معمون زیادہ پھیل گیا اور ایجی زیادہ پھیل سکتا ہے، اس مضمون کو اور کتنا پھیلا وَں؟

جمارے اسلاف جیسے تھے افسوں! کہ اب اس کا کوئی نمونہ بھی نظر نہیں آرہا، اب جماری ظاہری شکلیں بھی اپنے بزرگوں جیسی نہیں رہیں، ہر چیز میں تغیر آگیا۔ اللہ تعالیٰ جماری اس حالت پررحم فرمائے، اب بھائی! ایک دو باتیں اور سن لو!

# معتلفین سے معذرت خوابی:

میں نے معذرت تو آپ حضرات سے پہنے کی ،تعلیم کا وقت ہوتا تھا تو ہم آپ لوگوں کوستاتے سے ،آپ لوگ سور ہے ہوتے سے ،آپ کو جگاتے سے کہ بھائی !تعلیم کے لئے اُٹھو! پھر بھی جمع ہونے میں ایک گھنٹہ لگ جاتا تھا، حالانکہ اوقات مقرر میں ، وقت مقرر ہے کہ فلال وقت پر ہے کام کرنا ہے ، آپ کونیت کر کے ، ارادہ کرکے لیٹنا چاہئے کہ بھی فلال وقت پر اس عمل میں مشغول ہونا ہے ، جو کوئی فرصت کا لیے مل جائے اس میں آپ آرام بھی کرلیں ، میں تو خود بھی کہا کرتا ہوں کہ آرام کرلوت کہ بیار نہ پڑ جاؤ۔

میں پہلے ہمیشہ دوستوں سے یہی کہا کرتا تھا کہ آرام کرو، خوب آرام کرو، تم تلاوت سے تھک گئے، ذکر سے تھک گئے، آرام کرلو، لیکن اب میں کہتا ہوں کہ میرا بھائی! اگر آرام ہی کرنا تھا تو یہاں تشریف کیوں لائے تھے؟ تو خیر ہم نے آپ لوگوں کوستایا، اس دفعہ ہم نے تھوڑا نظام سخت کردیا تھا تا کہ آپ لوگ فائدہ اُتھا نیں، جو نئے لوگ بیں وہ فائدہ اُٹھالیں، میرے دوستوں نے اللہ تعالی انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کچھ سیھے سکھانے کا عمل بھی کیا، فضائل کی تعلیم بھی ہوتی رہی۔

### یہ ماحول گھر میں نہیں ملے گا:

اب میں آپ سے یہ کہنا جا ہوں گا کہ کیوں بھائی! سب چیزیں یبال ہی حیور کر چلے جاؤگے یا بچھ ساتھ بھی لے کر جاؤگے؟ سوچ لوا میں آپ سے کیا سوال كرر با ہوں ايك نوراني ماحول ميں اللہ تعالى نے ہميں جمع ہونے كا موقع ديا، مسجد كا بيہ ماحول آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا، میں جانتا نہوں، میں اعتکاف سے آٹھ کرایئے گھر چلا جاؤل گا،مسجد کے ساتھ ہی تو میرا گھر ہے،لیکن مسجد کے نورانی ،حول ک کیفیت اور میرے گھر کے ماحول کی کیفیت ان دونوں میں زمین وآسان کا فرق مجھے نظرآئے گا، تلاوت کی آواز میرے گھر میں سی جاتی ہے، بیان اور تقریر میرے گھر میں سنائی دیتا ے، اُ ذان وہاں سٰائی دیتی ہے، مسجد کی روشنی الحمد لقد! میرے گھر میں بہت پہنچتی ہے، اس کئے میں اینے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ مجھے تو اللہ تعالی نے وُنیا میں ہی جنت دے دی ہے، یہ جومسجد کے متصل مکان ہے، میں تو اس کو جنت کہتا ہوں، اور واقعی مجھے جنت کا مزہ آتا ہے، لیکن مسجد والی کیفیت اور بیہاں کے انوار و برکات ظاہر ہے کہ میرے گھر میں نہیں ہوں گے، اور خاص طور پر بیہ ذکر کا، تلاوت کا، تعلیم کا، سکھنے سکھانے کا یہ نورانی ماحول میں کہاں سے لاؤں گا؟ اتنے اہل ایمان ایک جُدہ جمع ہوئے، اینے گھر میں میہ ماحول کہاں سے لاؤں؟

#### یەرنگ ساتھ لے جاؤ:

یہ تو میں جانتا ہوں کہ یہاں سے اُٹھ کر جب اپنے گھروں کو جا کیں گے تو یہاں کا دوبارہ ماحول تو آپ کو میسر نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے گا، لیکن اس کے باوجود یہاں سے جو کچھ آپ سمیٹ کرکے لیے جا کیں گے، اپنے پاس محفوظ بھی کھیں گے یا یہیں چھوڑ کر جا کیں گے؟ میرا مطالبہ یہ ہے بھائی! کہ جیسے القد تعالیٰ نے فرمایا ہے:

#### "صِبُغَةَ اللهِ وَمَنُ أَحُسَنُ مِنَ اللهِ صِبُغَةً."

یہ اللہ کا رنگ ہے اور اللہ سے رنگنے میں کون اچھا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے اچھا کون رنگ سکت ہے اچھا کون رنگ سکتا ہے؟ کپڑے کا رنگ اگر پھیکا ہوا تو پانی میں کپڑا ڈالنے سے رنگ دُھل جاتا ہے، کپڑا ویسے کا ویسا نکل آتا ہے اور اگر رنگ پکا ہوتو کپڑا چاہے بھٹی میں بھی ڈالورنگ نہیں اُترے گا۔

### اعتکاف کارنگ لیا بھی ہے؟

اب دیکھنایہ ہے کہ آپ حفرات یہاں سے جورنگ لے کرکے جائیں گے پہلے تو یہ سوچو کہ پچھرنگ لیا بھی ہے یا کہ ہیں؟ اپنا جائزہ لو، اس مسجد کے نورانی ماحول کا کوئی رنگ بھی ہم نے اخذ کیا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی نہیں اخذ کیا تو پھر بالکل ہماری ایسی مثال ہے جیسے پھر پر موسلا دھار بارش ہوئی اور بارش بند ہوئی اس کے بعد ہوا چلی تو وہ پھر سو کھے کا سوکھا۔ خدا نہ کرے کہ ہمارے قلوب بھی ایسے ہی ہوں، اللہ کرے کہ ہمارے داوں نے اس رنگ کولیا ہو۔

### اِعتكاف كے رنگ كومحفوظ ركھو:

وُوسری بات یہ کہ اگر رنگ لیا ہے تو رنگ کیا لیا ہے یا بکا؟ اور بکا ہے تو کتنا

پکالیا؟ یہاں سے آپ حفرات اعتکاف سے، مبحد کے ماحول سے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں گے، ہوں بچوں میں مشغول ہوں گے، کاروبار میں مشغول ہوجائیں گے، ہرایک کے اپنے اپنے جو دھندے ہیں ان میں لگیس گے لیکن آپ کے پاس بیرنگ محفوظ رہنا چاہئے، اتن جلدی بیرنگ اُتر نہ جائے، میں عرض کرتا ہوں کہ کم سے کم اتنا تو رہے کہ ایک سال تک بیرنگ چل جائے، اگلے سال اِن شاء اللہ پھر رنگ لیں گے، اپنی ان تمام تر کزوریوں کے باوجود جو رنگ لیں گے، اپنی ان تمام تر کزوریوں کے باوجود جو میں نے ابھی ذکری ہیں، بیر سجد کے ماحول کا رنگ بسا غنیمت ہے، بیرنگ اللہ تعالی کی نعت کبری ہے، اس رنگ کو محفوظ رکھواور وہ رنگ کیا ہے؟ تعلق مع اللہ کا رنگ، ایمان اور یقین کا رنگ۔

### وس دن تک الله کے در ير دستک دي تو ...:

میں تو اس کی بات کر رہا ہوں، یہاں آپ کسی کے دروازے پر آکر بیٹے تھے، دس دن تک آپ نے اس کا کنڈا کھٹکایا، دس دن تک دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، اپ آپ سے پوچھو، کچھ دروازہ کھلا بھی یانہیں کھلا؟ جس مالک کا دس دن تک کنڈا کھٹکھٹایا آبح کل تو بیل (Bell) بجاتے ہیں، اب ہمیں کنڈا کھٹکھٹانے کی ضرورت منہیں، دس دن تک اس کے دروازے کی گھنٹی بجاتے رہے، دروازہ کھلا یانہیں کھلا؟ اور منہیں، دس دن تک اس کے دروازے کی گھنٹی بجاتے رہے، دروازہ کھلا یا بہیں چھوٹر آگر کھلا تو کچھ ملا بھی یانہیں ملا؟ اور ملا تو ساتھ بھی لے جانے کے لئے ملا یا بہیں چھوٹر کر چلے جاؤگے؟ یہ چیز ہمارے لئے توجہ طلب ہے۔ اللہ کرے اس کریم آتا نے ہم سے کے لئے دروازہ کھول دیا ہو۔

### یہاں سے سب کو ملتا ہے:

اس کریم آقا کے جود و کرم کی بارش ہر ایک پر ہوتی ہے، اس کے یہاں تو کتے بھی کھاتے ہیں، ہم تو پھر بھی انسان ہیں، وہ تو کتوں کو بھی روٹی دیتا ہے، کون مانگنے والا ایسا ہے، جو اس کے در سے خالی ہاتھ گیا ہو؟ کون مانگنے والا ایسا ہے جس کو

اس دروازے سے بھیک نہ فی ہو؟ اور کون ایبا ہے جو اس دروازے سے خالی گیا ہو،
اور کسی دُوسرے دروازے سے اس کو بھیک مل گئی ہو؟ اللہ کرے اس کریم آقانے ہم
سب کے لئے دروازہ کھول دیا ہو، اور دروازے میں داخل فرمالیا ہو، ہم سب کو اپنے
دروازے میں داخل فرمالیا ہو، اس کریم آقا کا بلاوا آیا کہ آجاؤ میرے گھر میں آجاؤ،
ہم اس کے گھر میں جمع ہوئے ، تھوڑا بہت اس کریم داتا کا دروازہ کھنگھٹاتے رہے،
اگر چہ ہماری توجہ بہت ہی کمزورتھی، توجہ پوری نہیں تھی کہ تجھے راضی کرے اُٹھنا ہے۔
کریم آقا کو منانے آئے تھے:

میں نے حدیث سنائی تھی کہ رسول القد علیہ وسلم فرماتے ہیں: یا اللہ! تجھ کو منانا ہے جب تک تو راضی نہ ہوجائے، اور آپ کا شکر ادا کرنا ہے جب آپ راضی ہوجائیں۔ جب تک راضی نہ ہول، آپ کو منانا ہے، دامن بکڑ لو، چھوڑیں گے نہیں، لپنیں گے، لپن کر مانگیں گے، جتنی بھی گریہ زاری ہوسکتی ہے کریں گے، تجھ کو منانے کی کوشش کریں گے، اور جب تو ہم سے منانے کی کوشش کریں گے، اور جب تو ہم سے راضی ہوجائے گا تو تیراشکر بجا لائیں گے اور تیری حمد کریں گے۔

جم سب اس کریم آقا کی بارگاہ میں جمع بین، وُعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے بھی دروازہ کھول دیا ہو، آگے چل کے پتا چلے گا کہ کس کے لئے دروازہ کھول دیا ہو، آگے چل کے پتا چلے گا کہ کس کے لئے دروازہ کھولا ہے؟ اور پھر اس کریم آقا کی جانب سے تحائف تقسیم ہوتے ہیں، خدا جانے کس کے کیا کیا عنایت ہوا، کیا کیا مرحمت فرمایا گیا؟

# نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی سخاوت:

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنما فرمات بين: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَجُوَدَ النَّاس وَكَانَ أَجُودُ مَا يَسكُونُ فِي رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقاهُ جِبُوِيْلُ ... فَيُدَارِسُهُ الْقُرُانَ فَلَوَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُودُ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ. " (صَحِح بَخارى جَاصَ الله وَسَلَّمَ أَجُودُ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ. " (صَحِح بَخارى جَامِ السَانون ترجمہ:... " آنخضرت صلى الله عليه وسلم تمام السانون سے زيادہ سخاوت كا عالم آپ كا رمضان المبارك كے مہينے ميں ہوتا تھا، جَبَله جبريل عليه السلام آپ كريم كا دور كرتے تھے، آخضرت صلى الله عليه وسلم سے قرآنِ كريم كا دور كرتے تھے، آپ صلى الله عليه وسلم تيز ہوا ہے بھى زيادہ تخ شخه الله عليه وسلم تيز ہوا ہے بھى زيادہ تخ شخه الله عليه وسلم تيز ہوا ہے بھى زيادہ تخ شخه الله عليه وسلم تيز ہوا ہے بھى زيادہ تخ شخه الله عليه وسلم تيز ہوا ہے بھى الله عليه وسلم تيز ہوا ہے بھى الله عليه وسلم تيز ہوا ہے بھى زيادہ تخ شخه شخه شخه سے تح شخه شاہ بھول ہے ہوں الله عليه وسلم تيز ہوا ہے بھى زيادہ تح شخه شخه شخه شخه شخه سے تح شخه شخه شخه سے شخه شخه سے شخه سے شخه شخه سے شخه شخه سے سے شخه سے ش

بھائی! قرآنِ کریم کا دَور جانتے ہو؟ اب تو حافظوں نے دَور بھی چھوڑ دیا،
دَور اس کو کہتے ہیں کہ ایک حافظ ایک رُکوع پڑھتا ہے، دُوسرا سنتا ہے، پھر دُوسرا اس
رُکوع کو پڑھتا ہے تو پہلے والا اس کوسنتا ہے، یہ دَور مسنون ہے، رمضان المبارک
میں خاص طور پر یہ دَور ہونا چاہئے، چاہے کوئی کتنا پکا حافظ ہی کیوں نہ ہو اس کو دَور کرنا چاہئے۔

بھلا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پکا حافظ کون ہوگا؟ اور حضرت جریل علیہ السلام آکر آنخضرت جریل علیہ السلام آکر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وَور کرتے تھے۔ اِدھر جبریل علیہ السلام کی صحبت میسر اُدھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سرا پا ملکیت ، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور جود و کرم کا ایسا طوفان آتا تھا کہ تیز ہوا سے بھی زیادہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوجاتی تھی، رمضان السبارک کے مینے میں بہت زیادہ ہوتی تھی۔

الله كى سخاوت كا حال:

یہ تو آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم

کے مالک کی سخاوت کا کیا عالم ہوگا؟ جو محرصلی التدعلیہ وسلم کے بھی خالق، جریل علیہ السلام کے بھی خالق، وہ خالق ہیں، یہ مخلوق ہیں، وہ مالک ہیں، یہ مملوک ہیں، وہ داتا ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فقیروں کا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا یہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا یہ عالم ہوگا؟ تو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی سخاوت اور اللہ تعالیٰ کا جود و کرم کی کوئی انہا سخاوت اور اللہ تعالیٰ کا جود و کرم کی کوئی انہا کی سخاوت اور اللہ تعالیٰ کا جود و کرم ہے پایاں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جود و کرم کی کوئی انہا کی منہیں، اور خاص طور پر معتمفین کے لئے جو اللہ تعالیٰ کا دروازہ مل کے اور پکڑ کر بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ جود و کرم کا کیا معالمہ ہوتا ہوگا؟ کا دروازہ مل کے اور پکڑ کر بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ جود و کرم کا کیا معالمہ ہوتا ہوگا؟ اس کی کیفیت کون بیان کرسکتا ہے؟ دُعا کرو، اگر چہ ہم نے اپنی نالائق کی وجہ سے اس کی قدر نہیں بیچانی، مگر وہ کریم آ قا ہمارے لئے بھی دروازہ کھول دے، اور اپنے جود و کرم کے جو تحالف وہ اپنے نیک بندوں میں تقسیم فرما کیں گے ان میں سے پچھ ہمیں کرم کے جو تحالف وہ اپنے نیک بندوں میں تقسیم فرما کیں گے ان میں سے پچھ ہمیں عطا فرمادیں۔

# عبدیت عطائے الہی کی قیمت:

کس کس کس کو کیا کیا تخفہ ملا؟ کون اس دَر ہے کیا کیا سوغات لے کر کے گیا؟ کس کو کیا کیا دولت عطا فر مائی گئی؟ بس وہی بہتر جانتا ہے!

لیکن ایک بات ہے، وہ کریم آقا مفت نہیں دیے، قیمت وصول کرتے ہیں، تم چاہتے ہو کہ مفت ہی لے جائیں، نہیں! قیمت ادا کرنی پڑے گی، قیمت کیا ہے؟ قیمت عبدیت ہے جیسے بندگی بجا لاؤگے، جیسی نیاز مندی اختیار کروگے اور جیسا اپنا فقر، اپنا فاقہ، اپنا مختاج ہونا، اپنا نیست ہونا، لاشی محض ہونا اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر کروگے؛ اتنا ہی تمہیں تحاکف عطا فرمائے جائیں گے، تم بھی متکبر بنو اور اللہ تعالیٰ بھی ہوں، یہ دونوں با تیں نہیں چلتیں۔

الله کی ہستی کے سامنے ہماری ہستی!

کینے سعدی ایک تمثیل بیان کرتے ہیں کہ بارش ہو رہی تھی، بارش کا ایک

قطرہ شیکتا ہوا آیا اور وہ سوچ رہا تھا کہ میں جاکر کے دُنیا میں سیلاب ہر پاکردوں گا، اتفاق سے وہ قطرہ دریا میں گرا، شخ سعدیؑ کے الفاظ ہیں کہ قطرے نے جب دریا کو دیکھا تو اپنے دِل میں شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ: اگر یہ دریا ہے تو پھر واقعی یہ بات سچ ہے کہ دریا کے مقابلے میں قطرے کی کچھ قیمت نہیں۔

اگر اللہ تعالیٰ کی ہستی موجود ہے اور اللہ کی وہ ہستی ہے کہ پوری کا گنات اس کے قبضہ تقدرت میں ہے، تو پھر میری اور آپ کی ہستی کی کیا حیثیت ہے؟ یہ جو''میں'' ہمارے اندر تھسی ہوئی ہے، یہ تو خدائی کا دعویٰ ہے۔

یہ میں کا دعویٰ کیونکر ہو؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ملاحظہ ہو: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عندایک دن خطبہ دے رہے تھے، فرمانے لگے:

> "خُلِقَ مِنُ مَّجُرَى الْبَوُلِ مَرَّتَيُنِ فَيَذُكُو حَتَّى يَتَقَذَّرُ اَحَدُنَا نَفُسَهُ." (كَرُالعمال جَ:٣ ص:٨٨٨١)

یعنی ان لوگوں کوشرم آنی چاہئے جو دو دفعہ پیشاب کی نالی سے گزرے ہیں،
اور اپنے وجود کا اور اپنی ہستی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں بھی کچھ ہوں، دو دفعہ پیشاب
کی نالی سے گزرنے کامعنی یہ ہے کہ ایک دفعہ باپ کی پیشاب نالی سے اور ایک دفعہ
مال کی پیشاب کی نالی ہے۔

جتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپی نیستی اور اپنا کالعدم ہونا لاؤگے اتنا تھا نف لے کر جاؤگے، یہاں تمہاری شکلوں کونہیں دیکھتے کہ برخوردار کتنے حسین ہیں؟ تمہارے مالوں کونہیں دیکھتے کہ سینھ صاحب کتنی فیکٹریوں کے مالک ہیں؟ تمہاری جوانی اور رعنائی کونہیں دیکھتے کہ کتنے بڑے گاہے پہلوان ہیں؟ وہاں تو صرف ایک چیز چنتی ہے کہ اپنے آپ کواور اپنی ہستی کو کتنا مٹاکر کے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا نُف تقسیم ہول گے۔

عطائے اللی بیانوں سے بالاتر:

وہ عطا فرمائیں گے اور جب وہ عطا فرمانے پر آتے ہیں تو مخلوق کا کوئی پیانہ کام نہیں ویتا، مخلوق کے پیانوں سے بالاتر عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک وتعالی خود فرماتے ہیں:

"أَعُدَدُتُ لِعَبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَّأَتُ، وَلَا أَذُنَّ سَمِعَتُ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ."

(مشكوة ص: ٩٥٠)

ترجمہ:... 'میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھانہیں، کسی کان نے سنا نہیں اور کبھی کسی دِل میں خیال نہیں آیا۔'

ساری مخلوق مل کر ایک تصور با ندھے، القد تعالی ان کے تصور ہے بھی ماورا عطافر مائیں گے اور ایسے عطافر مائیں گے جو عطافر مائیں گے اور ایسے عطافر مائیں گے جو آئیں گے خندگ بن جائیں گے ،لیکن جتنی قیمت دو گے اتنا سودا لے کر جاؤگے، اور قیمت اس بارگاہ عالی میں صرف ایک ہے اور وہ ہے عبدیت ،اس لئے کہ عبدیت اس کے کہ عبدیت اس کی کہ عبدیت اس کی کہ عبدیت اس کی کہ عبدیت اس کے کہ عبدیت اس کے کہ عبدیت اس کی کہ عبدیت اس کا کہ کہ عبدیت اس کی کہ عبدیت کی کہ عبدیت اس کی کہ عبدیت کی کہ کہ عبدیت کرتے کہ عبدیت کرتے کہ عبدیت کرتے کہ عبدیت کرتے کہ کہ کہ کہ عبدیت کرتے کہ

بارگاهِ البي ميں عبديت كا تحفه:

اید بزرگ کو شعر ہے! القد تعالی ہے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ: اے بادشاہ! حفور کی برکہ میں تحفہ پیش کرنے کے لئے الی چار چیزیں لایا ہوں جو آپ کے بال نہیں منتیں، بھارے بال متی ہیں، کیونکہ یہ جنس ہمارے ہال ہوتی ہے آپ کے بال نہیں ہوتی، وہ بزرگ فرماتے ہیں: آپ کے خزانے میں نہیں ہے، آپ کا خزانہ ان سے خالی ہے، اور آپ کے دیس میں یہ دولت نقیروں کے پاس ہے اور ہمارے یہاں ہے، لیجئے آپ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ وہ چار

چزیں یہ ہیں: ا:..عاجزی لے کرآیا ہوں، ۲:...بے کسی لے کرآیا ہوں، ۳:..عذر لے کرآیا ہوں، ۳:..عذر لے کرآیا ہوں، ۴:..اور گناہ لے کرآیا ہوں۔

اللہ تعالیٰ کے ہاں جہاں کسی کا کوئی اختیار نہیں، سارا معاملہ اس کے قبضے میں ہے کھی جہاں کسی کا کوئی اختیار نہیں، سارا معاملہ اس کے قبضے میں ہے کھی خبی نہیں ہے، وہاں عاجزی چتی ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنی بندگی لے کرآؤگے اس برگاہ عالی میں استے ہی نوازے جاؤگ، یا یوں کہو کہ جتنا بندگی کا وامن پھیلاؤگ اتنا ہی تحاکف ہے ہرکر لے جاؤگ، اپنی ہستی کو ختم کرو، میں بھی پچھے ہوں، سجان اللہ! کی پری اور کیا پری کا شور بہ! تم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا کچھے ہونا بتاتے ہو کہ میں بھی پچھے بون، معاملہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کہو کہ علی ہوں مار سکتے ہو، میں بھی پچنے خان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کہو کہ علی ہو کہ علی ہوں اپنی اللہ تعالیٰ خان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ مار کوئی کردو، اپنے علم کو بچے سمجھو، اپنی عقل کو بچے سمجھو، غرضیکہ اپنے وجود پر کلیہ سمجھی وو، یہ عبد بت کا معاملہ ہے، جتنا اپنے آپ کومناؤگے۔

### الله کے سامنے شیرخوار بیجے بنو:

بقول ایک بزرگ کے بندے کو اللہ کے سامنے کیا ہونا چاہے؟ فرمایا کہ:
ایا ہونا چاہئے جیہا کہ شیرخوار بچہ مال کے سامنے ہوتہ ہے، وہ غریب کوئی ہنر نہیں جانتا، نہ اس کو کھانے کا ڈھنگ آت ہے، نہ موستے کا ڈھنگ آت ہے، اس کو سارے کاروبار کے لئے ایک چیز دے دی گئی ہے اور وہ ہے رونا! بھوک لئے تب روت ہے، بردی لئے بیاس لگے تب روتا ہے، درد ہوتب روتا ہے، جگہ گیلی ہوئی ہوتب روتا ہے، سردی لئے تب روتا ہے، گری لئے تب روتا ہے، غرضیکہ سوائے رونے کے اس کے پاس اور کوئی ہتھیار ہے بی نہیں، اور وہ جب روتا ہے تو اس کی مال سمجھ جاتی ہے کو فلال چیز کی ضرورت ہے۔

بزرگ فرماتے ہیں کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اید ہونا جاہتے جیسا

شیرخوار بچہ اپنی مال کے سامنے ہوتا ہے، جب بھی کوئی ضرورت بیش آئے اللہ تعالی کے سامنے رو پڑے اور اگرتم اللہ تعالی کے سامنے شیرخوار بچہ بین بن سکتے تو پھر ہاتھ دھولو پھر اللہ تعالیٰ کی عنایت تم پر کیسے ہوگی؟ پھرتم کیا تو قع رکھتے ہو؟

#### مرده بدست زنده بنو:

وروہ یہ ہے کہ بندے کو القد تعالیٰ کہ: نہیں بھائی! اس سے بھی اُوپر کی بات ہے،
اور وہ یہ ہے کہ بندے کو القد تعالیٰ کے س منے ایسا ہونا چاہئے جیسے مردہ بدست زندہ
بوتا ہے، غسل دینے والا ادھر کو لتادے، اُدھر کو لتادے، کان میں پانی وَ ال دے، منہ
میں پانی وَ ال دے، جو چاہے کرے وہ بے چارا کوئی شکایت نہیں کرتا، اس کو شختے پر
لتادے، زمین پر لتادے، چار پائی پر لتادے، اپنی عقل ہے، اپنی شکل ہے، اپنے ہنر ہے،
اپنے ارادے ہے، اپنے افقیار ہے، اپنی عقل ہے، اپنی شکل ہے، اپنے ہنر ہے،
وست بردار ہوکر جاؤ، یول سمجھو کہ ہم تو مردہ محض ہیں، حق تعالیٰ شانہ جس طرح چاہیں
تصرف فرما کمیں، یہ ہے عبدیت اور بندگی کی وہ دولت جوالقد تعالیٰ نے تمہیں عطافر مائی
ہے، یہ چیز اس کے پاس نیس ہے، وہ تم سے اس کا تخفہ وصول کرے گا اور اس کے
بہ یہ چیز اس کے پاس نیس ہے، وہ تم سے اس کا تخفہ وصول کرے گا اور اس کے
بہ یہ یہ تھی تمہیں کی کیا دے وہ کا اس کا پتاویاں جاکر چلے گا، جب تحفے ملیس گے ان
بدلے میں تمہیں کیا کیا دے گا اس کا پتاویاں جاکر چلے گا، جب تحفے ملیس گا ان

### اپیخ دِل کوالتد کی طرف متوجه کردو:

ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ فرمات تھے کہ: اب مجاہدات کا وقت نہیں رہا، ہم سے کیا مجاہدے ہوں گے؟ پہلے زمانے میں اللہ تعالی کے بندے بڑے بڑے بڑے مجاہدے کرتے تھے، ہم سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ذرا تھوڑا سا پڑھنے بیٹے، سرچکرانے لگتا ہے، قوئی کمزور ہوگئے، نیند کا فلابہ ہوجا تا ہے، نیند پوری نہ ہوتو ویسے ہی دِ ماغ خراب ہونے لگتا ہے، قینہ توری نہ ہوتو ویسے ہی دِ ماغ خراب ہونے لگتا ہے، قینہ تو ہم ہے مجدے نہیں ہوت۔ شین فرمات بیں کہ اس کے بجائے ایس کرو

کہ اپنے قلب کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کردو، اس پر تو کوئی قیمت خرچ نہیں ہوتی، بھائی کوئی محنت نہیں آتی، کوئی زور نہیں لگتا، اپنے دِل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کردو، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کردو اس طرح کردو کہ گویا تم نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور بدت ویا بینھے ہوئے ہو۔

# ذات ِ اللّٰی کے قدموں میں گرجاؤ:

قصہ مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مکتب میں لیے جایا گیا تا کہ ان کو · تجه لکھنا پڑھنا سکھائیں، اب کس کو کیا معلوم تھا کہ یہ نبی ہیں، حالانکہ شروع میں ... پیدا ہونے کے بعد... جب والدہ قوم کے سامنے لے کرآئیں تھیں اسی وقت اعلان كرديا تفاكه مجھ تو الله تعالى نے نبى بنايا ہے، أستاد نے امتحان لينے كے لئے يوچھا تا كه معلوم موكه بيه كتنا فرمين ہے كه: برخوردار! بيه بتاؤكه بيرة سان و زمين اگر كمان ہوں اور حوادث و مصائب تیر ہوں اور اللہ تعالی نشانہ باندھ کر چلانے والے ہوں تو اس سے سیجنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ آسان کی کمان سے اللہ تعالی حوادث اور مصائب و آفات کے تیر برسا رہے ہیں، تو بیخے کی کیا صورت ہوسکتی ہے؟ حضرت عيسى عليه السلام في برجسته جواب ديا، سوجانبيس، نبي سوچ كنبيس جواب دياكرت، یہ بھی ایک مضمون ہے، اللہ کرے بھی موقع ملے، میں اس کو بیان کروں۔حضرات انبیائے کرام علیم السلام کے خصائص کیا ہیں، نبی سوچ کر جواب نہیں دیا کرتے، برجستہ جواب دیتے ہیں، ان پر القاء کیا جاتا ہے۔حضرت عیسی علیہ السلام معصوم یج تھے، ابھی نوعمر چھوٹی عمر کے تھے، کیکن برجستہ جواب دیا کہ: تیرانداز کے تیر دُور گرا كرتے ہيں، اس كے قدموں ميں نہيں گراكرتے، جوشكل آپ نے بتائى ہے كه آسان و زمین کمان ہوں اور حوادث تیر ہوں، اللہ تعالی تیروں کو چلانے والے ہوں تو ان ے بیخ کا طریقہ یمی ہے کہ اس کے قدموں میں جاگرو، نی جاؤگے۔ یہ وہی بات

ہے جو میں کہدرہا ہوں بینی حوادث سے اس وقت فی سکتے ہو جبکہ مالک کے قدموں میں جاگرو گے، بس یمی عبدیت ہے، بی عبدیت جننی کامل لے کر جاؤگے اور قلب کو جتنا متوجہ الی اللہ کروگے، اتنا بی حق تعالیٰ شانہ کی جانب سے نوازے جاؤگے، اللہ تعالیٰ شانہ کی جانب سے نوازے جاؤگے، اللہ تعالیٰ ہم سب کونواز دے۔

# تشکول گدائی لے کر جاؤ:

آج اِستغفار کی رات ہے، ہم سے جو کوتا ہیاں، لغزشیں ہوئی ہیں، القد تعالی سے معافی مانگہیں، جیسا ہمیں کرنا چاہئے تھا وییا ہم نہیں کر پائے، اور شاید ہم میں اِستعداد بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود کھول گدائی لے کر اس کی بارگاہ میں ہم بھی حاضر ہوگئے اور وہ کریم آقا بینہیں دیکھا کہ یہ فقیر کننا زیادہ خوب صورت ہے، بلکہ یہ وکھتا ہے کہ یہ فقیر کننا زیادہ خوب صورت ہے، بلکہ یہ وکھتا ہے کہ یہ فقیر کننا ہے، ہم بھی کھول گدائی لے کر اللہ تعالی ک بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں، اللہ تعالی سے ماگو اور یہ دُعا کرو کہ یا اللہ! ہماری کوتا ہیوں کو معاف فرمادے، عبادات میں جتنی کوتا ہیاں ہوئیں، قرآن کریم سنے سانے میں جتنی کوتا ہیاں ہوئیں اور صحید کے آ داب میں جتنی کوتا ہیاں ہوئیں اور حقوق شرعیہ میں جتنی کوتا ہیاں ہوئیں اور حقوق شرعیہ میں جتنی کوتا ہیاں ہوئیں اور اس کی بارگاہ عالی کا ادب کوتا ہیاں ہوئیں، وین کے ہم جھنے میں جتنی کوتا ہیاں ہوئیں اور اس کی بارگاہ عالی کا ادب کوتا ہیاں ہوئیں اور اس کی بارگاہ عالی کا ادب کوتا ہیاں ہوئیں معاف فرمادے، آپی رحمت سے معاف فرمادے، آپی رحمت سے ہمیں معاف فرمادے، آئیں را

تعلق مع الله اور تصوف

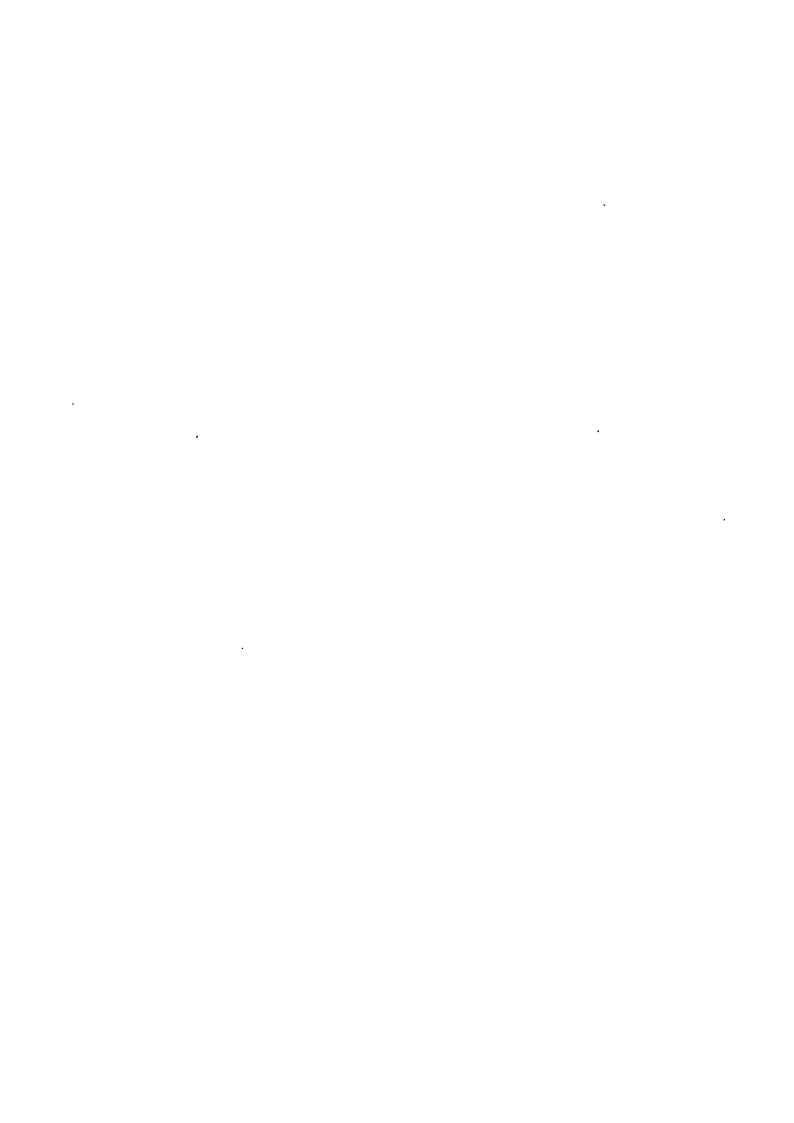

### بسم (اللِّم) (الرحس (الرحيم (العسرالمُّ) ومرال على حباءه (النزيق (اصطني!

عرض کیا گیا کہ جبلت تو کسی طرح بدل نہیں سکتی، پھر جبلی صفات رذیلہ کی اصلاح کیونکر ہوسکتی ہے اور کیونکر اختیار میں آسکتی ہے؟ فرمایا: تعجب ہے کہ آپ و شہبات ابھی تک ہیں، یہ تو فرمایئے کہ مادہ جبلی ہوتا ہے یا فعل جبلی ہوتا ہے؟ یہ تو مانا کہ مادہ اختیار میں نہیں، مگر فعل تو اختیار میں ہے، فعل تو جبلی نہیں، صفات رذیلہ کا مادہ ہے شک زائل نہیں ہوتا مگر ان کے مقتضا پڑ مل کرنا یا نہ کرنا یہ تو اختیار میں ہے، اور اسی مقتضا کی مخالفت کرنے سے مادہ بھی ضعیف کو انسان مکلف ہے، اور بار بار اس مقتضا کی مخالفت کرنے سے مادہ بھی ضعیف ہوجاتا ہے۔

# كام كى باتيس:

پھرفر مایا کہ: یہ بڑی کام کی باتیں ہیں، اور دراصل تعلیم کے لائق بہی باتیں ہیں، گر میں دیکھنا ہوں کہ آج کل ان باتوں کا کہیں تذکرہ نہیں، نہ علماء کے ہاں، نہ مشاکخ کے ہاں، تصوف کو ایک کھیل بنا رکھا ہے، اسی وجہ سے مدت سے اس کی حقیقت مستور چلی آتی ہے، گر الحمد للہ! اس وقت ایبا وضوح ہوگیا کہ کسی قتم کا کوئی اخفا اور التباس اس میں نہیں رہا۔

مجھے تو الحمد لله كسى مسئلة تصوف ميں شبه نہيں ہوتا، نه طالب كى كسى حالت

معلوم کرنے میں، نہ اس کی اصلاح کی تجاویز تجویز کرنے میں، خواہ کسی کی کتنی ہی اُلجھی ہوئی حالت کیوں نہ ہو، میں خیرخواہی سے عرض کرتا ہوں کہ اس عضو کو اس زمانے میں غنیمت سجھ کراس کی قدر کرنی جائے، اور اس سے منتفع ہونا جائے۔

#### اختیار سے کام لو:

گفتگو حفزت اس میں فرما رہے تھے کہ وہ تمام کام جن کے کرنے اور جن کے چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے ہیں، اپنے اختیار سے کام لیے کو ختم دیا گیا ہے ہیں۔ انسان کے اختیار میں ہیں، اپنے اختیار سے کام لیے کر، کرنے کے کاموں کو کچھوڑے بس بی تصوف کا خلاصہ ہے۔

#### جبل گردد، جبلت نه گردد:

اس پرکسی نے اِشکال کیا ہے کہ اظافی رذیلہ یہ تو جبلی ہوتے ہیں، آدمی کی فطرت میں رکھے جاتے ہیں، اب جبلت کی اصلاح کیے ہو؟ جو چیز کسی کی فطرت میں رکھی گئی ہے، انسان اس کو کیے بدلے؟ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ:

".... اِذَا سَمِعْتُمُ بِرَجُلِ تَعَيَّرَ عَنُ خُلُقِهِ فَلَا تُصَدِّقُولُا
فَصَدِقُوهُ، وَإِذَا سَمِعْتُمُ بِرَجُلِ تَعَيَّرَ عَنُ خُلُقِهِ فَلَا تُصَدِقُولُا
بِهِ فَانَّهُ يَصِيرُ إِلَى مَا جَبَلً." (مَصَلَّوة ص:٣٣، بحوالہ منداحمہ)
بِهِ فَانَّهُ يَصِيرُ إِلَى مَا جَبَلً." (مَصَلَّوة ص:٣٣، بحوالہ منداحمہ)

گیا ہے، ٹل گیا ہے تو اس کی تصدیق کرتے ہوئے مان لو کہ یہ بات ہو کتی ہے، اور اگر شہیں کوئی شخص کے کہ فلاں آدمی نے بات ہو کتی ہے، اور اگر شہیں کوئی شخص کے کہ فلاں آدمی نے نہیں بلت چھوڑ دی ہے تو اس کی تصدیق نہ کرو، کیونکہ جبلت نہیں بدتی، یعنی فطری اخلاق جو آدمی کے اندر رکھے گئے ہیں، نہیں بدلتے، یعنی فطری اخلاق جو آدمی کے اندر رکھے گئے ہیں، بہیں بدلتے، یعنی فطری اخلاق جو آدمی کے اندر رکھے گئے ہیں، بہیں بدلتے، یعنی فطری اخلاق جو آدمی کے اندر رکھے گئے ہیں، بہیں بدلتے، یعنی فطری اخلاق جو آدمی کے اندر رکھے گئے ہیں، بہیں بدلتے، یعنی فطری اخلاق جو آدمی کے اندر رکھے گئے ہیں، بہیں بدلتے، یعنی فطری اخلاق جو آدمی کے اندر رکھے گئے ہیں، بہیں بدلتے، یعنی فطری اخلاق جو آدمی کے اندر رکھے گئے ہیں، بہیں بدلتے، یعنی فطری اخلاق جو آدمی کے اندر رکھے گئے ہیں، بہیں بدلتے۔"

اور انہیں اخلاق پر آدمی کی قیمت لگتی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ بلند اخلاق سے نوازتے ہیں، اور کوئی بے چارا ہمارے جیسا ہوتا ہے۔

### انبیائے کرام کے اخلاق عالیہ:

ہم سب بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کو اعلیٰ ترین کمالات پر پیدا کیا جاتا ہے، اور وہ کمالات ان کی فطرت میں رکھے جاتے ہیں، کسی نبی کی موجودگی میں اس وقت کی پوری دُنیا میں کوئی آ دمی اس سے زیادہ عالی اخلاق نبیل ہوتا، یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے پیانے سے ان کی پیائش کرتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسا ہے۔

#### حضرت مدنی رحمہ اللہ کے اخلاق:

شخ الاسلام حضرت مدنی نور الله مرفدهٔ کی وفات پرمولانا سیّد علی ندوی نے ایک مضمون لکھا تھا جو ان کی کتاب' پُرانے چراغ' میں موجود ہے، اس مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت اسنے اُونچ آ دمی تھے کہ لوگوں کا فہم ان تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، لوگ ان کی ایپ بیانے سے بیائش کرتے تھے، لیکن ان کے اخلاق کا بیانہ اتنا اُونچا تھا کہ کسی کی عقل میں نہیں آ سکتا تھا۔ پھر مولانا نے اس سلسلے کا ایک واقعہ تقل کیا ہے کہ:

''اہواء کے الیکن میں ہمارے علاقے لکھنو میں حضرت کا پروگرام رکھا ہوا تھا، اور مجھے کچھ بزرگوں نے حضرت کا خادم بنادیا کہ حضرت کو اس علاقے میں دورہ کرانا ہے اور مجھے تھم دیا گیا کہ آٹھ دن حضرت کے ساتھ رہو، ایک دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے ہم ایک مسجد میں چلے گئے، وہاں کے جو اِمام صاحب تھے وہ لیگیوں کی جماعت سے تعلق رکھتے تھے، اس نے حضرت کو دیکھا تو پہچان لیا اور پھر حضرت کو، حضرت کو دیکھا تو پہچان لیا اور پھر حضرت کو، حضرت کو، حضرت کے اساتذہ کو اور اکابر کو جو اس نے سائی ہیں، اللہ تعالی معاف

فرمائے، اپنی بوری تقریر میں جو کچھاس سے کہا جاسکتا تھا اس نے کہا، خیر اس کے بعد نماز ہوئی اورنماز سے فراغت کے بعد ہم چلے آئے۔

مولانا سیّد ابوالحن علی ندوی فرمات بین که: مین حضرت کے ساتھ آٹھ دن تک رہا، لیکن کسی بھی دن، کسی بھی نجی محفل میں حضرت نے اس خطیب کا تذکرہ نہیں کیا، ایبالگا جیسے کوئی بات ہوئی ہی نہیں۔''

اتنا اُونچا اخلاق کس کا ہوسکتا ہے؟ حضرت کی سوانح عمری "جراغ محر" کے نام سے حجب چکی ہے، حضرت مولانا سیّد حسین احمد مدنی رحمۃ الله علیہ کا تاریخی نام "جراغ محد" ہے، قصہ بہت لمباہے۔

حفرت مدنی رحمہ اللہ اپ دوست کی عیادت کے لئے سلہت کے علاقے میں گئے ہوئے تھے، یہ کوئی سیاسی دورہ نہیں تھا بلکہ ذاتی اور ایک نجی دورہ تھا۔ لیگیوں کو پتا چل گیا، مسلم لیگیوں کے نزدیک اکابر کی تو ہین کرنا سب سے بڑا کمال تھا، کہی پاکستان بن رہا تھا، حضرت پر قا تلانہ حملہ کیا گیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، اور پھر انہوں نے حضرت کی تو ہین اور تذکیل کی، آپ کی ٹو پی اور پگڑی کو حضرت کے سر سے اُتار کر پاؤں کے نیچے روندا، داڑھی نوچی۔ خیر خدا خدا کرکے ان سے نجات ملی، حضرت کے دوست احباب حضرت کی مجلس میں آگئے تو انہوں نے کہا: حضرت! ان کے لئے بدؤ عا کریں۔ حضرت نے فرمایا: میں بدؤ عا کیسے کرسکتا ہوں، میری کیا پوزیش ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ایذا کیں وی گئیں لیکن آپ صلی میری کیا پوزیش ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ایذا کیں وی معاف کردیا، یہ بے چارے اللہ عالیہ وسلم نے بدؤ عالی نے ان لوگوں بہت اصرار کیا لیکن حضرت نے فرمایا: میں نے سب کو معاف کردیا، یہ بے چارے جانتے نہیں، انہوں نے جو پھر کیا ناواقی میں کیا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں جے جو اِنقام لیا اس کی تفصیل بردی دردناک ہے۔

یہ بیں اخلاقِ عالیہ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادفیٰ اُمتی کا کردار ہے،

انبیائے کرام علیہم السلام کا کیا حال ہوگا؟ وہ کتنے اُونیچے اخلاق اور کردار والے ہوں گے۔ اخلاق بر إنسان کی قیمت:

میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہی اخلاق پر انسان کی قیمت لگتی ہے، اور اس کئے حدیث میں حکم دیا گیا ہے کہ نکاح کروتو کسی خاندانی عورت سے کرو، اس کئے کہ مال کے اخلاق کے اثرات بچوں پر پڑتے ہیں، مال جس اخلاق اور جس کردار کی ہوگی، جتنے اُونچے خیالات اور جتنے اُونچے ذہن کی مالک ہوگی، اس کی اولاد بھی اس کے مطابق ہوگی، آخر اس زمین سے فصل تیار ہوگی، تو جس طرح یہ اخلاقِ حمیدہ، اخلاقِ محمیدہ، اخلاقِ محمیدہ، اخلاقِ محمیدہ، کینہ ہے، اخلاقِ محمیدہ، کینہ ہے، کہنہ ہے، کینہ ہے، کینہ ہے، کینہ ہے، کہنہ ہے، کہنے ہے، کہنہ ہے، کہنے ہے اور دُوسری چزیں ہیں یہ ہی فطری اور جبلی ہیں۔

# عبدالقيسُ عي دوخصلتين:

میں نے عبدالقیس کا قصہ سنایا تھا جبہ عبدالقیس کا وفد مدینہ متورہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، چونکہ بیدلوگ بہت دُور ہے آئے تھے، اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زیارت کا اشتیاق تھا، مبجد کے سامنے اُونٹ بٹھائے ، سواریوں ہے اُٹر کر بے تابی کی حالت میں سیدھے حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ، ان کے رئیس جن کو ایج عبدالقیس سیدھے حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ، ان کے رئیس جن کو ایج عبدالقیس کہا جاتا تھا، ''اس کو کہتے ہیں جس کے ماتھ پر زخم کا نشان ہو، آئیس بھی کسی لڑائی میں زخم لگ گیا ہوگا، جس کی بنا پر ان کا بیہ نام پڑگیا۔ انہوں نے تمام رُفقاء کے اُونٹ بٹھائے ، سواریوں سے ان کا بوجھ اُٹارا، سارا سامان سلیقے سے رکھا، بھر اُونٹوں اُونٹوں باندھے، اس کے بعد اپنے سامانِ سفر میں سے نیا جوڑا نکالا، عسل کیا اور نیا جوڑا پہن کر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اُلی خدمت میں حاضر ہوئے، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اُلی خدمت میں حاضر ہوئے، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اس سے بہت تیاک سے مطے، اور فرمایا:

ترجمه:... "منتم میں دوخصلتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، ایک حلم اور دُوسرا بُر د باری۔ "

تسلی کے ساتھ کام کرنا، جلد بازی سے کام نہ لینا، انہوں نے عرض کیا کہ: یا
رسول اللہ! یہ دوخصلتیں میرے اندر فطری ہیں یا میں نے محنت کے ساتھ کمائی ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فطری ہیں۔ اہنچ قیس کہنے لگے: اس اللہ تعالیٰ کاشکر
ہے جس نے مجھے دواعلیٰ اخلاق پر پیدا کیا ہے جواللہ تعالیٰ کواور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کومجوب ہیں۔

#### تمام اخلاق فطری ہیں:

غرضيكه تمام اخلاق فطرى بين، حضور صلى الله عليه وسلم فرمات بين كه: "اَلنَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ اللَّهَبِ وَالْفِطَّةِ." (مَثَلُوة ص:٣٢، بحواله صحيح مسلم)

یعنی جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، کسی کان سے بہت عمدہ سونا نکتا ہے، کسی سے ہلکی قیمت کی نکتی نکتا ہے، کسی سے گئیا، کسی سے بہت عمدہ چاندی نکتی ہے، کسی سے ہلکی قیمت کی نکتی ہے۔ تہماری زبان میں جے'' کوالٹی'' کہتے ہیں، اسی طرح انسانوں کی بھی کانیں ہیں، کسی خاندان سے نیچی سطح کے کسی خاندان سے نیچی سطح کے میں اور کسی خاندان سے نیچی سطح کے میدا ہوتے ہیں، اور کسی خاندان سے نیچی سطح کے میدا ہوتے ہیں۔

### فطری ماقے کی نہیں اعمال کی اصلاح:

سوال یہ تھا کہ جب اخلاق فطری ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسان میں پیدا کردیئے ہیں تو اب ان اخلاقِ رذیلہ کی اصلاح کیسے ہوگی؟ یعنی جب فطرت کسی

انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے تو اس کی اصلاح کیے اپنے اختیار میں ہوگی؟
اس پر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ: تعجب ہے کہ تہمیں بھی اس قتم کے شبہات پیدا ہوتے ہیں، بندہ خدا! ایک ہے فطری مادّہ اور ایک ہے اس سے نکلنے والے اعمال، فطری مادّہ تو اپنے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اعمال تو اپنے اختیار میں ہیں، اور گرفت اعمال پر ہے فطری مادّے پرنہیں۔

#### مادّة وصدنہیں، عملاً حسد بُراہے:

مثلاً: کسی کے اندر حسد کا مادّہ ہے، ٹھیک ہے ہوتا رہے، کیکن عملاً کسی کے ساتھ حسد کرنا بیاس بندے کا فعل ہے اور اختیاری فعل ہے، بندے کو چاہئے کہ حسد نہ کرے۔

# مادّہ کا کے بجائے عملِ بخل مدموم:

یاکسی کے اندر بخل کا مادہ ہے، اور جہاں موقع ہو مال خرچ نہ کرنا ہے اس کا اختیاری عمل ہے، اور اصلاح اعمال کی ہوتی ہے فطری مادے کی نہیں ہوتی، لیکن جب بار بار ایک عمل کو کرتے رہوگے جبر کے ساتھ کروگے، تکلف کے ساتھ کروگے تو اِن شاء اللہ! وہ مادہ بھی کمزور ہوجائے گا۔

## نفس کے منشا برعمل نہ کرو:

شرح اس کی ہے ہے کہ نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرکا مادہ بھی رکھا ہے،
نفس بُرائی کا حکم کرتا ہے، ہے جب بھی بچھ کہے گا تو اُلٹی بات ہی کہے گا، بے فطری چیز
ہے، یہ پیدا ہی اس لئے کیا گیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ تم اس کے کہنے پرعمل کرتے
ہو یا نہیں کرتے۔ اس کے کہنے پرعمل نہ کرو، تو یہ تمہارے اختیار میں ہے، یہ ٹھیک ہے
کہ نفس ہمیشہ غلط کام کا مشورہ دیتا ہے، شرارت کا مشورہ دیتا ہے، شرکا مشورہ دیتا ہے،
لیکن بے زبردستی کام نہیں کرواتا، کام تو اپنے اختیار سے کرتے ہو، نفس میں ایک بُرائی کا

تقاضا پیدا ہوتا ہے تم وہ بُرائی نہ کرو، اورنفس میں نیک عمل نہ کرنے کا تقاضا پیدا ہوتا ہے، تم اپنے نفس کی مخالفت کرو۔

نفس أمّاره سے لوّامہ:

جب تم اپنے نفس کی بار بار مخالفت کرتے جاؤگے تو وہ نفس بھی کمزور ہوتا جائے گا، اور اس کے مشورے بھی کمزور ہوتے جائیں گے، اور پھر ایک وقت ایبا آئے گا کہ تمہارانفس تمہیں کوئی غلطمشورہ دے گا تو بعد میں اس کو ملامت ہوگی کہ میں نے یہ مشورہ غلط دیا ہے، اس کو کہتے ہیں لوّامہ یعنی ملامت کرنے والانفس، اور اللہ نے اس کی ایسی عزت فرمائی ہے کہ قرآن کریم میں خود اس نفسِ لوّامہ کی قتم کھائی ہے، جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے:

"وَ لَا أُقُسِمُ بِالنَّفُسِ اللَّوَّامَةِ." (القيامة: ٢)

اپنے نفس کی اتنی مخالفت کرو کہ رفتہ رفتہ بیراس حالت میں آ جائے کہ اگر بیہ غلط مضورہ دے یا غلط کام کروائے تو پھر بعد میں اس کو ملامت ہو۔

لوّامه سے مطمئنہ:

اور جب بیاس سے ترقی کر جاتا ہے تو پھر بینفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مکمل طور پرتابع ہوجاتا ہے، جس کی بنا پراس کونفسِ مطمئنہ کہتے ہیں، اوراس کے بارے میں فرمایا گیا ہے:

"يَلْ النَّفُسُ الْمُطُمَئِنَّةُ. ارْجِعِی ٓ اِلٰی رَبِّکِ رَاضِيَةً مَّرُضِيَّةً. فَادُخُلِی فِی عِبَادِی. وَادُخُلِی جَنَّتِی." رَاضِيَةً مَّرُضِيَّةً. فَادُخُلِی فِی عِبَادِی. وَادُخُلِی جَنَّتِی." (الْفِر: ٢٠ ٣٠ ٢٠)

یعنی اے اطمینان والےنفس! جس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اطمینان ہے، لوٹ جا اپنے رَبّ کی طرف، وہ بچھ سے راضی، تو اس

سے راضی، پس داخل ہوجا میرے بندوں میں اور داخل ہوجا میزی جنت میں۔ اس آیت میں بندوں میں داخل ہونا پہلے اور جنت میں داخل ہونا بعد میں فرمایا گیا ہے، دُعا کریں اللّٰہ تعالیٰ ہم سب کواپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے، اللّٰہ

تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی جو تیوں میں ہمیں جگہ نصیب فر مادیں۔

تھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرۂ ارشاد فرماتے تھے کہ: بیرتو ہمارا منہ نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگیں، ہم دُوسری درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ! اپنے نیک بندوں کی جو تیوں میں جگہ دے دیں۔

### ماد ہے پر گرفت نہیں:

اگرنفس کے اندرجبلی شرکا مادّہ ہے، اس پر کوئی گرفت نہیں، لیکن اس شریہ مادّہ سے جواعمال پھوٹیں گے وہ اعمال اختیاری ہیں، ان اعمال پرعمل نہ کرو، اور اگریہ جبلی مادّہ نیک اعمال سے نہ رُکو، رفتہ رفتہ بیجبلی مادّہ بھی کمزور ہوجائے گا اور نفس ، نفسِ لوّامہ کے بعد نفسِ مطمئنہ بن جائے گا، اور مرتے وقت اس کو یہ بیثارت نصیب ہوگی کہ: تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔

### مرتے وقت پریشانی کی وجہ؟

مرتے وقت آدی کو متعدد وجوہ سے پریشانی ہوتی ہے، مثلاً: ہارے حضرت حاجی امداداللہ مہاجر عکی قدس سرۂ کے بقول: موت کے وقت سب سے کٹ کر صرف ایک سے واسطہ رہ گیا، اور دُنیا میں جو مہر بان سے اور جان چھڑ کتے تھے، جیسے ماں تھی، بیدی تھی، نیچ سے جو اس کی ذرائی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اب ان سے بیدی تھی، نہیں کر سکتے تھے، اب ان سے رشتہ کٹ گیا، کونکہ موت کے وقت نہ ماں کام آسکتی ہے، نہ باپ، نہ بھائی، اللہ تعالی، الغرض کوئی کام نہیں آسکتی، اب صرف ایک کے ساتھ رشتہ جڑ گیا، اور وہ ہیں اللہ تعالی، الغرض کوئی کام نہیں آسکتی، اب صرف ایک کے ساتھ رشتہ جڑ گیا، اور وہ ہیں اللہ تعالی، من نہیں جن ساری زندگی ان کے ساتھ بنائی نہیں، گر اُب واسطہ انہی سے پڑگیا، یعنی جن

کے ساتھ ہم نے زندگی بھر بنائی تھی انہوں نے تو وفا نہ کی، اور جس کے ساتھ واسطہ پڑگیا، اس کے ساتھ ہم نے بھی بنائی نہیں تھی، تو موت کے وفت سب سے زیادہ پریٹانی اس چیز کی ہوگ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہم سے ہمارا رَبِ کیا معاملہ کرے گا؟

#### الله سے بنا كرر كھنے والوں كا حال:

جن لوگوں نے اپی زندگی میں اپنے رَبّ کے ساتھ تعلق جوڑے رکھا، ان کے بارے میں القد تعالی نے فرمایا: "اِرْجِعِی اِلٰی رَبّکِ" یعنی تو لوٹ جا اپنے رَبّ کی طرف، وہ تیرا رَبّ ہے، مربی ہے، یعنی ان کی زندگی میں رَبّ کا اور بندے کا جتنا تعلق مضبوط ہے، اتنا کسی کے ساتھ بھی مضبوط نہیں، اور چونکہ تمہیں اللہ تعالی کے احکام پراطمینان ہوا، اس لئے: "رَ اصیٰہ مَّرْضِیْہُ " یعنی وہ تم سے راضی ہے اور تو اس سے راضی، اللہ تعالی نے اس آیت میں بندے کی رضامندی کو پہلے ذکر فرمایا اور اپنی رضامندی کو بعد میں ذکر فرمایا، کونکہ ظاہری حال میں اللہ تعالی کی رضامندی، بندے کی رضامندی پر مرتب ہوتی ہے، ظاہری حال میں، میں اس لئے کہدرہا ہوں کہ واقعہ اس کے برکس ہے، پہلے وہ راضی ہوتے ہیں، پھر بندہ راضی ہوتا ہے، تم نے ساری زندگی نبایت خوثی اور رض کے ساتھ اس کے اعمال کی تمیل کی، تو اس کے برکم پر ارضی تھا، اس لئے تو اپنے مالک کی طرف بوٹ جا، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ماروہ تھے سے راضی، اس مر دہ اور خوشخبری کے بعد اب کوئی خوف نہیں رہا۔ اور وہ تھے سے راضی، اس مر دہ اور خوشخبری کے بعد اب کوئی خوف نہیں رہا۔ اس صلی اے کو تنہا کی نہ ہوگی:

ایک خطرہ اور خدشہ بمیشہ یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد تنہائی ہوگی، سارے عزیز واقارب حجوث گئے اور اب اکیلے قبر میں پڑے ہوئے ہیں، اکبر اللہ آبادی کے بقول: بمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے تہہ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے تنہائی کا احساس کھائے جارہا ہے، بعض بے جارے بوڑھے ہوجاتے ہیں، ان کے پاس کوئی آتانہیں، جاتانہیں۔

ایک بڑے میاں تھے نابینا ہو گئے تھے، بوڑھے بھی تھے، آکھوں سے نظرنہیں آتا تھا، آکھیں گئیں، جہان گیا، انہوں نے اپنے پاس ایک گھڑی رکھی ہوتی تھی کوئی آتا تو اس سے وقت پوچھ لیتے تھے، تا کہ اس بہانے سے تھوڑا دِل بہلتا رہے، قبر میں تو کوئی وقت بتانے والا بھی نہیں ہوگا، تو تنہائی کا بھی بھی خیال آتا ہے، تو بہت بے چینی محسوس ہوتی ہے، حالانکہ میرا دِل کرتا ہے کہ میرے کمرے کا دروازہ بند ہو اور کمرے میں کوئی نہ آیا کرے، تو سب سے زیادہ پندیدہ میرا وقت وہ ہوتا ہے کہ جب اندرکی کنڈی لگی ہوئی ہواور کوئی اندر نہ آئے، لیکن اس کے باوجود جبکہ قبرکی کنڈی لگادی جائے گی وہاں ہوئی ہواور کوئی اندر نہ آئے، لیکن اس کے باوجود جبکہ قبرکی کنڈی لگادی جائے گی وہاں کی وحشت اور تنہائی کا خیال بہت پریشان کرتا ہے۔ فرمایا: فکر نہ کروتم میرے بندوں میں داخل ہوجاؤ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جانے والے مقبول میں داخل ہوجاؤ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جانے والے مقبول بندے وہاں موجود ہیں، جاؤ! ان میں شامل ہوجاؤ۔ اب بھی تنہائی ہوگی؟

### دُنيا كى لذتين حِصْنے كا احساس نه ہوگا:

ساتھ ہی ساتھ ہے کہ دُنیا کی لذتیں حصن گئیں ہے بھی احساس نہ رکھو، میری جنت میں داخل ہوجاؤ اور تمہیں جنت کی ایک ہوا گئے گی تو دُنیا کی تمام بعتوں کو بھول جاؤگے، تو خلاصہ بیہ ہے کہ انسان کے اعمال اختیاری ہیں، چاہے طبیعت کے اندر مادّہ کیسا بھی ہو، لیکن اس سے جوعمل نکلے گا وہ اختیار سے نکلے گا، بس اپنے اختیار کو استعال کرو۔

### شروع میں نیکی کرنا مشکل ہوگا:

اتی بات ہے کہ جس چیز کی عادت نہیں ہوگی اس کو کرنا ذرا مشکل ہوگا، اہتمام کرنا پڑے گا۔ ایک آدمی نماز کا عاوی نہیں، پکڑ کرتم اس کومسجد میں لے جاتے ہو، تو بڑامشکل ہوگا، اس کواینے آپ یابندی کرنا بڑامشکل ہوگا۔

## عادت پر بیمشکل بھی نہ رہے گی:

مولانا غلام حسین گیلانی نے ایک لطیفہ لکھا ہے کہ میر طیب تھے، انہوں نے ایک بستی بسائی اور ایک بہترین مسجد بنائی، اور اس بستی میں جولا ہے آباد کئے، این زمین لے كركستى بسائى اور جولا ہے اس لئے آباد كئے كہ يہ بے جارے زيادہ نمازى ہوتے ہیں، حضرت کو بتایا گیا کہ ایک جولا ہا نماز نہیں پڑھتا، آپ نے اسے بلایا اور پوچھا کہ: بھائی! تم نماز کیوں نہیں بڑھتے؟ کہتا ہے کہ: نقصان ہوتا ہے! کہنے گئے: کتنا نقصان ہوتا ہے؟ کہنے لگا کہ: ایک درہم کا نقصان ہوجاتا ہے نمازیر صنے ہے! جتنا وقت اس پر لگے گا میں اتنا اپنا کام کروں گا۔حضرت نے فرمایا کہ: بھائی! ایک درہم مجھ سے لے لیا كرواور نمازيرها كرو، روز ايك درجم لے ليا كرو اور نمازير ها كرو ـ كہنے لگا: تھيك ہے! وہ نماز پڑھنے لگا، ایک دن حضرت سے کسی نے شکایت کی کہ بیہ جولا ما بغیر وضو کے نماز یڑھتا ہے، اس کو پھر بلایا اور کہا کہ: میاں! سنا ہے کہتم بغیر وضو کے نماز بڑھتے ہو؟ كنے لگا كه: ايك پيے سے دوكام؟ بييه تو ايك ديتے ہواور كام دوكرواتے ہو! حضرت کہنے لگے کہ: تم آئندہ دوییے لے لیا کرو، وضو کا ببیبہ الگ لے لیا کرو اور نماز کا ببیبہ الگ لے لیا کرو، کیکن وضو کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ کہنے لگا: بہت اچھا! کچھ وقت گزرا تھا، کہنے لگا کہ: اپنے یسیے اپنے پاس رکھو، اب میں خود ہی پڑھوں گا۔

جس طرح جولا ہے کو نماز پڑھنا مشکل تھا اور وضو کرنا مشکل تھا، اس طرح ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہماریوں کو نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔

# نیکی کی لت لگ جائے گی ، ایک عجیب قصہ:

مولانا مظفر حسین رحمہ اللہ مولانا الیاس رحمہ اللہ کی والدہ کے نانا تھے، نہایت ہی متق ، پر ہیز گار بزرگ تھے، ایک دن ایک مسجد میں تشریف لے گئے، ایک کچی مسجد،

پُرانے زمانے کی،لیکن بہت خسہ حالت، چوہوں نے کرید کرید کرمٹی کے ڈھیر لگا رکھے تھے، اور کوئی نماز بڑھنے کے لئے نہیں آتا تھا، حضرت وہاں مہمان کے طور پر تشریف کے گئے تھے تو مسجد کی صفائی کی اور مسجد صاف ستھری کردی، اُذان دے دی، کھ آدمی وہاں سے گزرے ان لوگوں سے کہا کہ: جمائی! تمہاری بستی کی مسجد ہے، اس میں تم نماز یڑھ لیا کرو۔ کہنے لگے: یہ جومسجد کے ساتھ خان صاحب کا گھرہے، یہ چوہدری ہیں یہاں کے، اگر بینماز پڑھے لگیں تو ساری بستی نماز پڑھنے لگے، اور خان صاحب کی حالت بیتھی کہ جھ سال ہو گئے تھے ان کی شادی کو، جا کر اپنی بیوی کی شکل نہیں دیکھی تھی اور بدکار عورتیں، فاحشہ عورتیں روز اس کے پاس ہوتی تھیں، گانا، مجرا اور ناچ ہوتا تھا، حضرت مولانا رحمہ اللہ اس کے پاس تشریف لے گئے، بتانہیں کتنے إخلاص اور محبت سے اس سے فرمایا کہ: خان صاحب! اگر آپ نماز پڑھنے لگیس تو آپ کی برکت سے معجد آباد ہوجائے، یہ آپ کی بستی کی معجد ہے۔ وہ کہنے لگا کہ: بات میہ ہے کہ میں تو شرابی کبابی آدمی ہوں، یہ روزانہ مجھ سے وضونہیں کیا جائے گا! اب تو داڑھی منڈواتے ہیں نا! پہلے زمانے میں داڑھی بڑھانے کا رواج تھا، بھی سکھوں کو و يكها بوكا وه دارهي كوأوير جرها ليت بين، كنفي لكه كه: وضوكرن بين دارهي كوأتارنا ہوگا یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔حضرت نے فرمایا: خان صاحب! تم بغیر وضو کے بردھ لیا کرو، مگریزه لیا کرو۔ کہنے لگا: پڑھ لیا کریں گے! اگر ایس بات ہے تو پڑھ لیا کریں گے! حفرت کہنے لگے کہ: معجد تمہارے ساتھ ہے، یانچ وقت کی نمازتم پڑھ لیا کرو! کہنے لگا: جی بہت اچھا! وعدہ کرلیا۔ اب پہلی نماز پڑھنی ہے تو بہتر ہے کہ میں عسل کراوں، اینے کپڑے بھی تبدیل کرلوں، اچھی طرح عسل کیا اور اپنے کپڑے بھی تبدیل کرلئے، اور مجد میں آگیا نماز پڑھنے کے لئے، ظاہر بات ہے کہ نماز پڑھنے میں بھی مزہ آیا ہوگا، تو دُوسری نماز کا وقت آیا تو خان صاحب کے بدن میں خارش شروع ہوگئی، کہنے لگا کہ: یانی لاؤ! چرے پر اور ہاتھوں پر جو خارش تھی وضو کرنے سے سکون ہوگیا، وضو کرکے پھر آ گئے مسجد میں، جب نماز کا وقت آتا خان صاحب کو خارش شروع ہوجاتی،
کہنے گئے: بڑے میاں لت لگا گئے ہیں مجھے! اور شام کو خیال آیا کہ بھائی آج نماز
پڑھی ہے تو گھر بھی چکر لگا آئیں، چھ سال سے گھر نہیں گئے تھے، گھر جاکر اپنی بیوی کو
دیکھا تو اس کی شکل وصورت دیکھ کر عاشق ہو گئے، اور سب کنجریوں کو بھگادیا، اور اللہ
تعالیٰ کے حکم سے نہجد گزارین گئے۔

#### تصوّف وطریقت کیا ہے؟

اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے طفیل سب کچھ ملتا ہے، تصوف میں اتنا کثیر ذخیرہ ہے گر اس کی قدر چند لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا حقیقت طریقت ہے، جب بزرگوں کی ہدایت پر اللہ تعالیٰ کا راستہ طے کیا جاتا ہے تو اس کو طریقت کہتے ہیں۔ تو طریقت میں کیا چیز ہوتی ہے؟ اور کیا چیز ہیں، موتی ؟

ا:...نه اس میں کشف و کرامات ضروری ہیں کہ جواللہ والا بن جائے اور اس کو کشف ہوجایا کرے اور اس کی کرامتیں ظاہر ہوجایا کریں، کشف و کرامات کامعنی نہیں۔

۲:... نہ قیامت کے دن بخشوانے کی ذمہ داری ہے کہ پیر صاحب اپنے مریدوں کو بخشوادیں گے، کوئی ذمہ داری ہیں صاحب کو اپنا ہی پتانہیں، ذمہ داری کیا ہے گا ہے چارا؟

سا...نه دُنیا کی کاربراری کا وعدہ ہے کہ تعویذ گنڈوں سے کام بن جائیں یا دُعا سے مقد مات ختم ہوجایا کریں، یا روزگار میں ترقی ہو، یا جھاڑ بھونک سے بیاری جاتی رہے، یا آئندہ ہونے والی بات بتلادی جائے، یہ چیزیں ضروری نہیں، کوئی تعویذ دیدے تو بیاریاں ہٹ جایا کریں، یا مقدمے میں فتح ہوجایا کرے، آج کل اسی چیز کو بررگی شخھنے لگے ہیں۔

سم:... نہ پیر کی توجہ ہے مرید کی از خود اصلاح ہوجائے ، اس کو گناہ کا خیال بھی نہ آئے اور مختلف ان کے کام ہوتے رہیں ، اور مرید کو زیادہ ارادہ بھی نہ کرنا پڑے یا علم دِین اور قرآنِ کریم میں حافظہ بڑھ جائے ، اس کی بھی ذمہ داری نہیں۔

۵:...نه الیی باطنی کیفیات پیدا ہونے کا وعدہ ہے کہ ہر وقت بیر گذت سے سرشار رہے،عبادت میں خطرات نہ آئیں اور خوب رونا آئے۔

۲:... نه ذکر و شغل میں انوارات کا نظر آنا یا کسی آواز کا سنائی دینا ضروری ہے کہ ذکر کرتے وقت انوار نظر آیا کریں میر مین ضروری نہیں۔

ے:...نه عده عده خوابوں کا آنا ضروری ہے یا اِلہا بات کا صحیح ہونا لازم ہو، یہ چیزیں بزرگی میں شامل نہیں، کی کو اللہ تعالیٰ کوئی چیز عطا فر مادیں تو اس کی عنایت ہے، لیکن یہ بزرگی نہیں کہ یہ چیزیں ہوں تو بزرگی ہے، ورنہ نہیں۔ یہ چیزیں مقصد نہیں، بلکہ اصل مقصود اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوجا کیں، ایبا طرزِ زندگی افتیار کرنا اور اشغال اور حالات اختیار کرنا جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہوجائے بس صرف بی ایک بات مطلوب ہے، باتی جے ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ذکر ہے، شغل ہے، تلاوت ہے، اور تمام اعمالِ صالحہ ان سب سے صرف ایک مقصود ہے اور وہ ہے رضائے اللی کا حصول، یعنی اللہ تعالیٰ کیے راضی ہوتے ہیں۔

#### شریعت پر چلنا ہی تصوّف ہے:

حضرت فرماتے ہیں کہ: تصوف کیہ ہے کہ شریعت کے حکموں پر پورے طور پر چلنا۔ ان حکموں میں سے بعض مطلق ظاہر کے اُحکام ہیں، جیسے: نماز، روزہ، جج، زکاح، طلاق، ادائے حقوق زوجین، شم، کفارہُ شم وغیرہ، اور جیسے: سلام، طعام، کلام، وغیرہ، مہمانی، میزبانی وغیرہ، ان مسائل کو علمِ فقہ کہتے ہیں۔

#### شریعت کے حارشعہ:

یہ چارشعبے ہوگئے، ایک شعبہ ہے اعمال کا، اور دوسرا شعبہ ہے، معاملات کا، یعن لین دَین کا کہ اس طرح خرید و فروخت کرنا ہے، کرایہ داری ہے، کرائے پر چیز لین ہے، کرائے پر چیز دینا ہے، وغیرہ اور اس میں شامل ہے ملازمت۔ غرضیکہ ایک ہمارا معاملہ ہے لین دَین کا، کہ کسی کے ساتھ لین دَین ہوتو کیے ہو؟ اس کو کہتے ہیں معاملات۔ اور تیسرا شعبہ ہے معاشرت کا۔ معاشرت کے معنی ہیں: آپس کے حقوق ادا کرنا، میل جول، سب سے پہلے تو آدمی کا واسطہ اپنی ذات سے ہے، اپنے نقس کے حقوق کو ایس جو گھر میں جاتا ہے تو گھر ہیں، آدمی گھر میں جاتا ہے تو گھر والوں کے حقوق لازم ہیں، دوست احباب سے تعلق ہے، ان کے بھی حقوق لازم ہیں، ممایوں کے حقوق لازم، عزیز و اقارب کے حقوق لازم، عزیز و اقارب کے حقوق لازم، ان حقوق کا دار کرنا شریعت میں اس کو کہتے ہیں معاشرت۔

اور چوتی چیز ہے اس کو سیاسیات کہتے ہیں، رائی اور رعایات کے تعلقات،
ایک حاکم کو رعایا کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہئے؟ اور رعایا کو حاکم کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا
چاہئے؟ حاکم کو محکوم کے ساتھ اور محکوم کو حاکم کے ساتھ، امیر کو مامور کے ساتھ اور مامور کو امیر کے ساتھ، اور اس سلسلے میں کچھ توانین بھی ہوں گے، کچھ لوگ بگڑ ہے مامور کو امیر کے ساتھ، اور اس سلسلے میں کچھ توانین بھی ہوں گے، کچھ لوگ بگڑ ہوئے ہوں گے ان کی اصلاح کرنا پڑے گی، چور ہیں، ڈاکو ہیں، قاتل ہیں، لوگوں کو ایذا پہنچانے والے ہیں، یا دوسرے جرائم کے مرتکب ہیں، ہی بھی اس میں داخل ہوجاتے ہیں، ان تمام چیزوں سے جوتعلق رکھتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا نام ہے علم الفقہ۔

### فقه دراصل تفوق ہے:

حضرت إمام محدر حمد الله جمارے حضرت إمام اعظم رحمه الله کے شاگرد ہیں،

اور حضرت إمام ابوحنیفہ کے علوم کی اشاعت سب سے زیادہ انہوں نے کی ہے، نوسو ننانوے کا بیں انہوں نے کی ہے، نوسو ننانوے کا بیں انہوں نے لکھیں، کسی نے ان سے عرض کیا: حضرت! آپ نے علم فقہ پر بہت کتا بیں لکھی ہیں، نضوف پر بھی یعنی باطنی اخلاق پر بھی کوئی کتاب لکھ دیتے، فرمایا: میری سب کتابیں نضوف پر ہیں، اللہ تعالی کے اُحکام مجیح طریقے کے مطابق بجالانے کا نام ہی نضوف ہے۔

### باطنی أحكام كا نام سلوك:

بعض أحكام متعلق باطن كے بیں، جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت ركھنا، اللہ تعالیٰ مران اللہ تعالیٰ كی رضا پر راضی رہنا، اللہ تعالیٰ كی رضا پر راضی رہنا، حرص نہ كرنا، عبادت میں ول كا حاضر ركھنا، كى كوحقیر نہ جھنا، خود پبندی نہ ہونا، غصے كو صبط كرنا، وغیرہ وغیرہ، ان اخلاق كوسلوك كہتے ہیں، اور مثل أحكام ظاہری كے ان باطنی أحكام پر عمل كرنا بھی فرض اور واجب ہے۔

### باطنی خرابیوں سے ظاہری اعمال میں خرابی:

نیزان باطنی خرابیوں کی وجہ ہے اکثر ظاہری اعمال میں بھی خرابی آجاتی ہے،
جیسے قلت محبت جق سے نماز میں ستی ہوگئ، اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں، جس سے محبت ہو
رہی ہے، پاس بیٹنے کو جی چاہتا ہے، اور جی چاہتا ہے کہ اُٹے بی نہیں، اللہ تعالیٰ سے
محبت ہوگی تو نماز اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھنا ہے، اس میں بھی دِل کھے گا۔ تو یہ قلت محبت کی بنا پر ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت نہیں اس لئے ہم نے نماز کی حقیقت کونہیں
محبت کی بنا پر ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت نہیں اس لئے ہم نے نماز کی حقیقت کونہیں
محبط، ایسے بی نماز کوٹرخاتے ہیں یا تو پرھنی نہیں، اگر پڑھتے ہیں تو جلدی جلدی پڑھ کی اور دِل کو حاضر نہیں کیا، جیسے قلت محبت جق سے نماز میں ستی ہوگئ، نماز قضا ہو جاتی
کی اور دِل کو حاضر نہیں کیا، جیسے قلت محبت جق سے نماز میں ستی ہوگئ، نماز قضا ہو جاتی
کی ہمت نہ ہوئی، یا کبر اور غلبہ فضب کی وجہ سے کسی برظلم ہوگیا۔

کھ اعمال ایسے ہیں جو آدمی کے ظاہری اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو علمِ ظاہر کہتے ہیں اور اس کے مسائل معلوم ہوتے ہیں علم الفقہ سے، مسئلے مسائل کی کتابوں سے۔

یکھ اُحکام باطن سے متعلق ہیں، یعنی دِل سے ان کا تعلق ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ: جیسے نماز روزہ فرض ہے، یہ ظاہری فرائض و واجبات ہیں، ایسے ہی یہ چیزیں بھی فرائض و واجبات میں شامل ہیں، بعض چیزیں فرض ہیں، بعض چیزیں واجب ہیں، بعض چیزیں مکروہ ہیں، اور ان کی طرف لوگوں کو واجب ہیں، بعض چیزیں مکروہ ہیں، اور ان کی طرف لوگوں کو اِتفات ہی نہیں، اس لئے اصلاح کے لئے با قاعدہ علاج کرنا پڑتا ہے۔

## نفس کی تین قشمیں اور ان کی تعریف:

جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ نفس کی تین قسمیں ہیں، نفس لوامہ: بُرائی کا حکم کرنے والا، پھر جب اس کو مہذب کیا جائے تو رفتہ رفتہ اس کی عادت یہ ہوجاتی ہے کہ بیر اُئی کی طرف جائے تو اس کو ملامت ہوتی ہے کہ میں نے اچھا نہیں کیا، اور اس کے تدارک کی فکر ہوتی ہے، اس کونفسِ لوامہ کہتے ہیں، آخر میں پھر اس کی یہ حالت ہوجاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پرخواہ وہ تشریعی ہو یا تکو پی اطمینان ہوجاتا ہے۔ مالک نے جو حکم دیا ٹھیک ہے، اس کونفسِ مطمئنہ کہتے ہیں، تو نفسِ لوامہ کونفسِ مطمئنہ کہتے ہیں، تو نفسِ لوامہ کونفسِ مطمئنہ بنانے کے لئے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، بس اس کا نام مجاہدہ ہے، اور یہی چیز اللہ والوں سے یکھی جاتی ہے۔

#### نفس کی اصلاح ضروری کیوں؟

بہرحال فرماتے ہیں کہ اگر ظاہری اعمال میں احتیاط کی گئی تب بھی جب تک نفس کی اصلاح نہیں ہوتی وہ احتیاط چند روز سے زیادہ نہیں چنتی ، پس نفس کی اصلاح ان دوسبق سے ضروری چاہئے ،نفس کی اصلاح کرنا دوطرح ضروری تھہرا، ایک تو باطن کے اُحکام جو دِل سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے بغیر رضائے اِلٰہی حاصل نہیں ہوسکتی، دُوسری مید کہ جب تک باطن دُرست نہ ہو، ظاہر دُرست نہیں ہوسکتا، باطن کی اصلاح کے بغیر ظاہر دُرست نہیں ہوتا۔

#### رياضات ومجامدات كا حاصل:

ہمارے ایک بزرگ تھے فیصل آباد میں فوت ہوگئے، اللہ تعالی انہیں غریق رحمت فرمائے، حاجی امیرالدین صاحبؓ، ہارے شیخ کے شیخ حضرت مولا ناخلیل احمر سہارن بوری قدس سرہ سے وہ بیعت ہوئے تھے، ایک سوسال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں، مجھے بہت خطوط لکھا کرتے تھے، میرے پاس ان کے خطوط محفوظ ہیں، اسکول ماسٹر تھے، کیکن بزرگوں کی خدمت میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو یہ دولت دے دی تھی، ایک خط میں مجھے لکھا کہ تمام تر ریاضات اور مجاہدات کا حاصل یہ ہے کہ آ دمی محنت و ریاضات کرتا رہے یہاں تک کہ اُمورِ شرعیہ، اُمورِ طبعیہ بن جا کیں، جن چیزوں کا شریعت حکم دیتی ہے وہ ایسے بن جائیں جیسے ہمارا کھانا اور بینا، جیسے وہ ایک طبعی چیز ہے، ان اعمال کا کرنا بھی اتنا آسان ہوجائے، اور رفتہ رفتہ پیر طبیعت ِ ثانیہ بن جاتے ہیں، جیے کسی کونشہ لگ جاتا ہے اور وہ اس کی طبیعت ِ ثانیہ بن جاتا ہے، اب ہر آدمی کی فطرت میں تو نشہبیں ہے، لیکن اگر کوئی عادت ڈال لے تو اس کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ اس کو حاہے روٹی نہ ملے مگر نشہ دے دو۔ اسی طرح نفس کو جب عبادات، طاعات اور باطنی اُمور کا یابند کیا جائے اور یہ یابندی کسی کی گرانی میں،کسی کی ہدایت کے مطابق مسلسل کی جائے تو یہ چیزیں رفتہ رفتہ اُمور طبعیہ بن جاتی ہیں، بھراس میں اتنی سہولت پیدا ہوجاتی ہے کہ ان کو کرنا مشکل نہیں ہوتا، جھوڑ نا مشکل ہوتا ہے۔

#### نفس کی اصلاح کی ضرورت:

حضرت فرماتے ہیں کہ پس نفس کی اصلاح ان دوسب سے ضروری تھہری، لیکن میہ باطنی خرابیاں ذراسمجھ میں کم آتی ہیں، اوّل توسمجھ میں ہی نہیں آتیں، اگر سمجھ میں آتی ہیں تو ان کی دُر شکی کا طریقہ کم معلوم ہوتا ہے، اور جومعلوم ہوتا ہے نفس کی کشاکشی ہے اس برعمل مشکل ہوتا ہے، ان ضرورتوں سے دین کا بیال تجویز کیا جاتا ہے کہ شخ ان باتوں کو سمجھ کر آگاہ کرتا ہے اور ان کا علاج اور تدبیر بھی بتاتا ہے، مزید یہ کہ نفس کے اندر وُر شکی کی استعداد اور ان معالجات میں سہولت اور تدبیرات کی قوت پیدا ہونے کے لئے کچھاؤ کار اور اَشغال کی بھی تعلیم کرتا ہے اور خود ذکر اپنی ذات میں بھی عبادت ہے، تو سالک کو دو کام کرنے پڑتے ہیں، ایک یہ کہ اُحکام شرعیہ ظاہری اور باطنی کی یابندی ہے، اور دُوسرامستحب جو کثرتِ ذکر ہے، یہ دونوں کام شخ کی نگرانی میں یابندی کے ساتھ کرتا رہے، اس یابندی اُحکام سے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، یہ ہے خلاصہ طریق کا اور اس کے مقصود کا۔ اس لئے کسی سے اصلاح کا تعلق رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارےنفس کے اندر جوعیوب ہیں ان کو بتاسکیں، اس لئے کہ ہمیں پتا نہیں چلتا وہ سالک بتائے گا تو شخ تشخیص کے بعد تجویز کرسکے گا کہ اس کا علاج یہ ہے اور پھر علاج کی مگرانی کرسکے کہ علاج ٹھیک چل رہا ہے، اس کو بالکل إیسے ہی سجھتے کہ جیے ہم ظاہری امراض کا علاج ڈاکٹریا طبیب سے کرواتے ہیں، مقصودیہ ہے کہ اینے باطن کا علاج کردائیں۔

# شيخ پراعتاد اورتشليم:

حضرت مولانا خیر محمد صاحب قدس سرۂ میرے پہلے شنخ وہ شوال ۱۳۴۲ ہیں مضرت تھانوگ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پرچہ لکھا کہ: میں اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے حالات لکھے، حضرتؓ نے لکھا کہ: تم میں تکبر ہے! ہم تو سمجھیں

م كريس كالى دے دى، حضرت نے لكھا كہتم ميں تكبر ہے! جواب ميں حضرت مولانا خیر محمد صاحب نے لکھا کہ: حضرت نے میری تشخیص فرمائی ہے اور بالکل سیح تشخیص ہے، میں اس کو دِل و جان سے قبول کرتا ہوں، حضرت جس طرح اس کا علاج تجویز فرمائیں اس برعمل کروں گا۔حضرت نے لکھا کہ: اللہ تعالی اس علم وعمل کومبارک كرے! يه حضرت مولانا خير محمد صاحب كى طرف حضرت كا يہلا خط ہے، اينے آپ كو اگر ﷺ کے سپرد کردیا تواس کی بات بھی ماننی پڑے گی، اس نے کہا کہ:''تم میں تکبر ے' تم کہو گے کہ مجھ میں تکبرنہیں ہے۔ تین سال سات ماہ میں حضرت تھانویؓ نے حضرت مولانا خیر محر کو خلافت دے دی۔حضرت مولانا خیر محمد صاحب خطوط کے علاوہ ایک سال میں تین مرتبہ حضرت کی خدمت میں سفر کیا کرتے تھے، ہر ماہ خط لکھنا، اپنے حالات کی اطلاع دینا اور تین ماہ میں سفر کرنا حضرت مولانا خیر محمد کا معمول تھا، مدر سے میں بڑھاتے تھے، جب مدرسے کی دس دن کی چھٹی ہوتی تھی تو حضرت کی خدمت میں چلے جاتے تھے، رمضان کی چھٹی ہوئی جب چلے گئے حضرت کی خدمت میں۔ ہر رمضان حضرت کی خدمت میں گزارتے تھے، تین سال سات ماہ کے بعد حضرت نے خلافت دے دی، با قاعدہ علاج کیا نا!

## عاليس خطوط برخلافت:

یہ ہمارے حضرت مفتی احمدالرجمان رحمہ اللہ تھے، ان کے والد ماجد حضرت وہ مولا نا عبدالرحمان کامل پوری رحمہ اللہ انہوں نے صرف چالیس خط کھے حضرت کو، وہ چھے ہوئے ہیں، ''عبادالرحمان' کے نام ہے، حضرت حکیم الامت کو چالیس خط کھے، چالیس خط میں حضرت نے کھے دیا کہ میں تم کو اجازت دیتا ہوں، خلافت دے دی۔ چالیسویں خط میں حضرت! میں تو بیعت بھی نہیں ہوا؟ انہوں نے لکھا: کیا نداق ہے؟ بیعت اب کرلیں گے! خلافت پہلے ملی، بیعت بعد میں ہوئے۔ شخ کی گرانی میں بیعت اب کرلیں گے! خلافت پہلے ملی، بیعت بعد میں ہوئے۔ شخ کی گرانی میں بیعت اب کرلیں گے! خلافت پہلے ملی، بیعت بعد میں ہوئے۔ شخ کی گرانی میں

مسلسل عمل کرنا اور حالات بتانا اور پھر اس کی تجویز پر عمل کرنا بیہ خلاصہ ہے بیری مریدی کا۔ تعویذ گنڈے، پھونکیں مارنا بیہ شخیت نہیں ہے، یہ وُکان داری ہے، ویسے ہمارے اکابرلوگوں کے نفع کے لئے کوئی ضرورت ہو پھر تو دے دیتے ہیں، لوگوں کو نفع بہنچانے کے لئے، کوئی بے چارہ عقیدت کے ساتھ ما تگ رہا ہے چلودے دو۔

## ضرورت پرتعویذ کی اجازت ہے:

حضرت حکیم الامت فرماتے تھے کہ: مجھے ان تعویذ گنڈوں سے نفرت ہے، لیکن حضرت حاجی صاحب نے فرمادیا تھا کہ: اشرف علی! کوئی ضرورت مند آجایا کر ہے تو بتادیا کرو۔ کہا کہ: حضرت! مجھے آتانہیں ہے۔ فرمایا: جو بات ذہن میں آجایا کرے لکھ دیا کرو۔

بالکل یمی میرا ذوق ہے، الحمدللہ! مجھے نہیں آتے تعویذ گنڈے، بلکہ نفرت ہے۔ لیکن کوئی بے چارہ مجبور کرتا ہے تو جو بات ذہن میں آتی ہے تو لکھ دیتا ہوں، باقی نفع پہنچانا میرے اللہ تعالی کا کام ہے، میرے تعویذ میں نفع نہیں ہے، تو یہ ضروری نہیں تعویذ گنڈے چل رہے ہیں اور پھونکیں چل رہی ہیں اور یہ اور وہ کہ دُعا کرو کہ مقدمہ چل رہی ہیں اور یہ اور کے مقدمہ چل رہا ہے، دُعا کرو کہ مقدمہ چل رہا ہے، دُعا کرو کہ بیار کو شفا ہوجائے، دُعا کریں گے ضرور کیکن شفا دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، یہ کوئی بزرگی نہیں ہے کہ ہم دُعا کریں اور فوراً شفا ہوجائے۔

تو طریق ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رائے پر چلنا اور اس کا طریقہ ہے ہے کہ فلا ہری اعمال کی پابندی ، باطنی اعمال کی پابندی ، باطنی اعمال کے لئے کسی شخ سے تعلق رکھنا۔

نیک لوگول کی صحبت

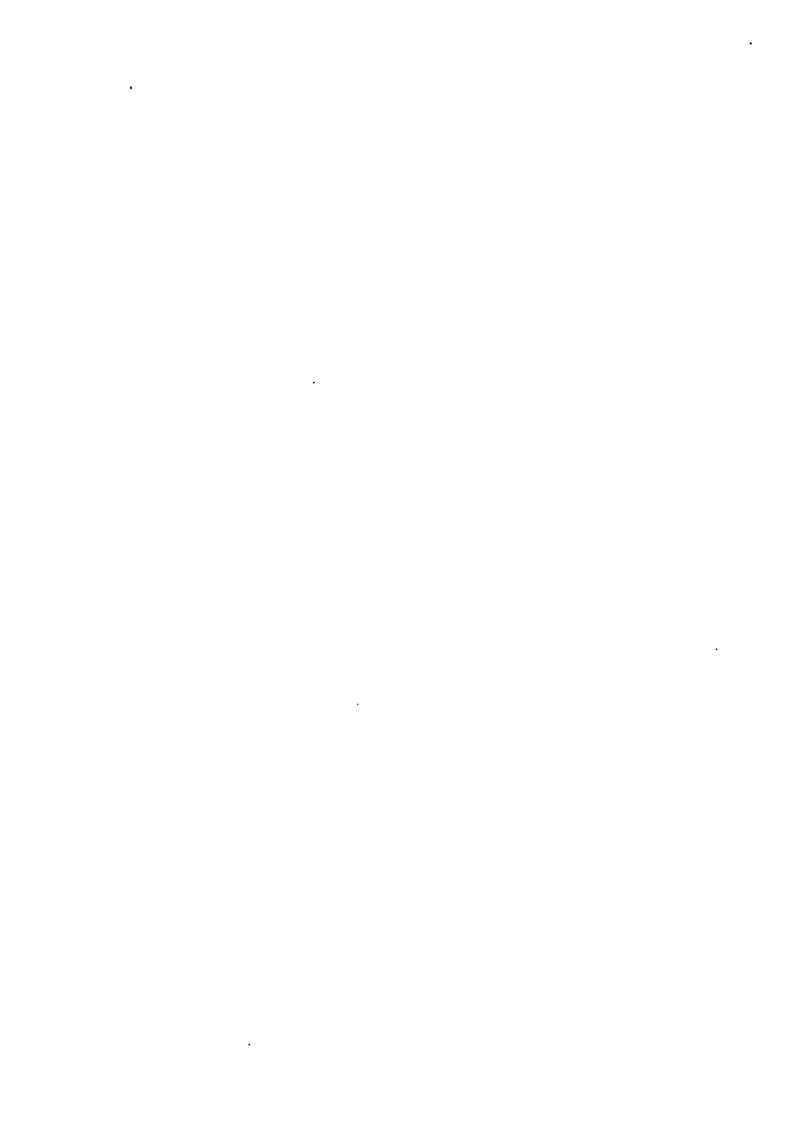

بسم (للله لارحس لارحيم لاحسرالله ومرلاح على حباء • لانزي لاصطفي!

ا :... "عَنْ عَلِي ابْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنه اللهُ عنه الله عنه ال

ربمہ الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ: انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنه سے روایت کرتے ہیں کہ: انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنه سے ارشاد فرمایا کہ: امیر المؤمنین! اگر آپ کو اس بات کی خوشی ہے کہ آپ اپنے دونوں ساتھیوں سے جاملیں تو اپنی اُمیدوں کو کم کرد یجئے، پیٹ بھرنے سے کم کھائے، لنگی چھوٹی سیجئے، قیص کو بیوند لگایا سیجئے، اور جوتے کو گانٹھ لیا سیجئے، آپ ان دونوں کے ساتھ جاملیں گے۔'

٢:... "عَنُ عَلِي رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: لَيْسَ الْحَيْرَ أَنْ يَكُثُرَ أَنْ يَكُثُرَ أَنْ يَكُثُرَ أَنْ يَكُثُر مَالُكَ وَوَلَـ ذُك، وَلــــكِنَّ الْحَيْرَ أَنْ يَكُثُر عِلْمُك، وَأَنْ تَبَاهَى النَّاسَ بِعِبَادَةِ عِلْمُكَ، وَأَنْ تَبَاهَى النَّاسَ بِعِبَادَةِ

رَبِّكَ، فَإِنُ أَحُسَنُتَ حَمِدُتَ اللهَ وَإِنُ أَسَأْتَ اِسْتَغُفَرُتَ اللهَ، وَلا خَيْرَ فِي اللهُ نَيَا إِلَّا لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ، رَجُلَ أَذُنَبَ ذَنْبًا فَهُوَ تَدَارَكَ ذَلِكَ بِتَوْبَةٍ، أَوُ رَجُلٌ يُسَارِعُ فِي النَّحَيُرَاتِ فَهُوَ تَدَارَكَ ذَلِكَ بِتَوْبَةٍ، أَوُ رَجُلٌ يُسَارِعُ فِي النَّحَيُرَاتِ وَلا يَقِلُ عَمَلٌ فِي تَقُولِي وَكَيْفَ يَقِلُ مَا يُتَقَبَّلُ."

(صلية الاولياء ن: اص: 24)

ترجمہ:... "إمام ابولغیم رحمہ اللہ نے صلیۃ الاولیاء میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: فیر یہ بہیں ہے کہ تہارا مال اور اولا دزیادہ ہو، بلکہ فیر یہ ہے کہ تہارا علم زیادہ ہو اور تہارا صلم بڑھ جائے، اور یہ کہ تو اپنے رَب کی عبادت میں لوگوں کا مقابلہ کرے، اگر تو نیکی کا کام کرے تو اللہ تعالیٰ سے عبادت میں لوگوں کا مقابلہ کرے، اگر تو نیکی کا کام کرے تو اللہ تعالیٰ سے تعالیٰ کا شکر بجالائے، اور اگر کوئی بُرا کام کرے تو اللہ تعالیٰ سے استعفار کرے، وُنیا میں فیرصرف دوآ دمیوں کے لئے ہے، ایک وہ آدمی جس نے گناہ کیا ہو پھر وہ اس کا تدارک کر رہا ہو توبہ کے ساتھ، اور دُوسراوہ آدمی جو نیکی کے کاموں میں تیزی کرتا ہو اور کوئی عمل جو تقویٰ میں کیا جائے کم نہیں ہوتا اور کیے کم ہوسکتا ہو وہ کی جو مکتا ہو کہ وہ کی کر ایا جائے کم نہیں ہوتا اور کیے کم ہوسکتا ہو وہ کی جو مکتا ہو وہ کی کر ایا جائے کم نہیں ہوتا اور کیے کم ہوسکتا ہو وہ کی جو مکتا ہو وہ کی جو مکتا ہو کہ کوئی کر ایا جائے کم نہیں ہوتا اور کیے کم ہوسکتا ہو وہ کی جو مکتا ہو کہ کہ کی کر ایا جائے کم نہیں ہوتا اور کیے کم ہوسکتا ہو وہ کی جو مکتا ہو وہ کی جو مکتا ہو کہ کہ کی کر ایا جائے۔ "

یہ دو روایت امیر المؤمنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے مواعظ ک بیں، پہلی روایت میں حضرت علی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حق فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حق کو ان کی زبان پر اور ان کے ول پر جاری فرمادیا تھا، ول میں حق رکھ دیا اور زبان سے جاری فرمادیا تھا، اور شیطان کے وسوسے سے اللہ تعالی نے ان کی یہاں تک حفاظت فرمائی تھی کہ جس راستے پر چل رہے ہوں، شیطان وہ راستہ چھوڑ کر دُوسرا

راستہ اختیار کرلیتا تھا، وہ وسوسہ کیا ڈالٹا جو اتنا ڈرتا ہو،لیکن نفیحت کے وہ بھی مختاج ہیں، اپنے آپ کونفیحت کامختاج سبجھتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا، حضرت عمر مضی حضرت عمر مضی حضرت عمر مضی کے مضیحت سیجے، تو حضرت عمر رضی الله عنہ کی فرمائش پر ہی حضرت علیٰ نے کہا: امیر المؤمنین! اگر آپ اپنے ان دونوں ساتھیوں سے ملنا چاہتے ہیں، جو آپ سے پہلے جا چکے ہیں اور یہ وہی ہیں جن کا تذکرہ قرآنِ کریم نے کیا ہے:

"ثَانِيَ اثْنَيُنِ إِذُ هُمَا فِي الْغَارِ اِذُ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخُزَنُ ....." (التوبة:٣٠)

ترجمه:...''که وه دُوسرا نقا دو میں کا جب وه دونوں شے غارمیں، جب وه کهه رہا تقااپنے رفیق سے توغم نه کھا....۔'' حضرت عمر مبللے امیر المؤمنین :

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے آدی ہیں، جن کو''امیر المؤمنین'' کہا گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین نہیں کہتے تھے، بلکہ ان کو' خلیفۃ رسول اللہ'' کہہ کر خطاب کہتا تھا''یا خلیفۃ رسول اللہ'' کہہ کر خطاب کرتا تھا، تو گویا براہِ راست خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ایک ہیں، اور پھر بعد میں جانشین ہوئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا: امیر المؤمنین! اگر میں جانشین کے جانشین ہوئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا: امیر المؤمنین! اگر میں جانشین کے جانشین ہوئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مراد رفاقت ہے، اس میں جانشین کے جانشین ہوئے منظم نے منا چاہتے ہیں اور ملنے سے مراد رفاقت ہے، اس دسترخوان کی جس یر وہ دونوں تشریف فرما ہیں۔

المخضرت صلى الله عليه وسلم اور صديق ألا مقام:

مولانا محمد انورشاه کشمیری رحمه الله فرماتے بین که: ایک بادشاه کی دعوت کی

گئی، اب بادشاہ کے ساتھ اس کے اہلِ خانہ بھی ہیں، اور جس مکان میں بادشاہ کو تھہرایا گیا، ظاہر بات ہے کہ وہال بادشاہ کے اہلِ خانہ بھی ہوں گے، خدام بھی ہوں گے، وزراء اور خدام اس دسترخوان لگے گا بیتمام وزراء اور خدام اس دسترخوان برہینے میں ہوں گے، جب دسترخوان بگے گا بیتمام وزراء اور خدام اس دسترخوان پرہینے میں گئی مراتب کا فرق ہوگا۔ بادشاہ کا مرتبہ ابنی جگہ ہے، وزیر کا اپنی جگہ ہے، اور جو دُوسرے لوگ ساتھ لل گئے ان کا مقام اپنی جگہ ہوگا، ایسے موقع پر بچھ طفیلی بھی آجاتے ہیں، اسی طرح شاہی دسترخوان پر بیٹے جانا اور بادشاہ کے ساتھ معیت اور رفانت کا حاصل ہوجانا اپنی جگہ، مگر اس کا بیمعنی نہیں کہ وزیر، دوسرے لوگ یا طفیلی بادشاہ کے مرتبے کو پہنچ جائیں، ٹھیک اسی طرح رسول اللہ وزیر، دوسرے لوگ یا طفیلی بادشاہ کے مرتبے پرکون پہنچ سکتا ہے؟ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے پرکون پہنچ سکتا ہے؟ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مرتبے کو دوسراکون پہنچ سکتا ہے؟ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مرتبے کو دوسراکون پہنچ سکتا ہے؟ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مرتبے کو دوسراکون پہنچ سکتا ہے؟ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مرتبے کو دوسراکون پہنچ سکتا ہے؟ ورحضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مرتبے کو دوسراکون پہنچ سکتا ہے؟

#### صديق و فاروق كى نيكيوں كا فرق:

ایک دن آسان صاف تھا، رات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحن میں لیٹے ہوئے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آسان کی طرف دیکھ کر کہنے لگیس کہ: ستارے چیک رہیں:

نُجُوْمِ السَّمَاءِ؟ قَالَ: نَعَمُ، عُمَرُ! قُلْتُ: فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي لَكُوهُ السَّمَاءِ؟ قَالَ: نَعَمُ، عُمَرُ! قُلْتُ: فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي لَكُو؟ قَالَ: إِنَّمَا جَمِيْعُ حَسَنَاتِ عُمَرَ كَحَسَنَةٍ وَّاحِدَةٍ مِّنُ بَكُو؟ قَالَ: إِنَّمَا جَمِيْعُ حَسَنَاتِ عُمَرَ كَحَسَنَةٍ وَّاحِدَةٍ مِّنُ بَكُو؟ قَالَ: إِنَّمَا جَمِيْعُ حَسَنَاتِ عُمَرَ كَحَسَنَةٍ وَّاحِدَةٍ مِنْ مَكُوهُ مَنَاتٍ عُمَرَ كَحَسَنَةٍ وَّاحِدَةٍ مِنْ (٥٤) حَسَنَاتِ أَبُوبُكُو. " (مَثَلُوة صَ:٥٦)

ترجمہ:... ''کوئی ایبا بندہ بھی ہوگا جس کی نیکیاں آسان کے ستاروں کے برابر ہوں گی؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں! وہ عمر ہیں۔ان کوفوراً خیال آیا کہ میرے اُبا

کا نام تو نہیں آیا، کہنے لگیں: میرے ابا؟ فرمایا: عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں اور تیرے ابا کی ایک نیکی برابر ہے۔''

### حضرت عمر کی خواہش:

بی تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تھا، اور خود حضرت عمر رضی الله عنه فرمات تھے کہ: میں ابو بکڑ کے ساتھ مصارفہ کرنے کے لئے تیار ہوں، "مصارفہ" کہتے ہیں سونے چاندی کا تبادلہ۔ میں ابو بکڑ کے ساتھ مصارفہ کرنے کے لئے تیار ہوں، عمر کی ساری عمر کی نیکیاں وہ لے لیں اور اپنی ایک رات اور ایک دن مجھے دے دیں، اور میری ساری عمر کی نیکیاں مصارفہ کرلیں۔

### نى وصديق سے ملنے كامفہوم:

تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ جاملنا یا ابوبکر صدیق رضی الله عنہ کے ساتھ جاملنا اس کے بیمعنی نہیں ہیں کہ کوئی ان کے مرتبے کو پہنچ جائے، بلکہ اِکرام و اِنعامِ خداوندی کے جس دسترخوان پر ان کو بٹھایا گیا ہے، اس کو بھی اس پر جگہ دے دی جائے، بیمطلب ہے اس کا۔ اس محفل میں اس کو بھی شریک کردیا جائے، اور یہی معنی ہیں ''وَتَوَقَفَ مَا مَعَ الْأَبْوَاد' کے، لیمی یا الله! ہمیں وفات دے نیک لوگوں کے ساتھ، مطلب بیکہ وفات دے کر ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ، مطلب بیکہ وفات دے کر ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ، مطلب بیکہ وفات دے کر ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملادے۔

# حضرات انبیاء کی صالحین سے ملنے کی خواہش:

اورسیّدنا یوسف علیه السلام فرما رہے ہیں:
"وَ أَلُحِقُنِی بِالصَّلِحِیُنَ."
"وَ أَلُحِقُنِی بِالصَّلِحِیُنَ."
"رجمہ:...'اور ملادے مجھے نیک لوگوں کے ساتھ۔''
سیّدنا یوسف علیه السلام خود نبی ہیں، لیکن انبیائے کرام علیہم السلام کا ادب

و یکھئے فرمارہ میں کہ: ملادے مجھے نیک لوگوں کے ساتھ۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام تخت سلیمانی پر بیٹھ کر کہدرہے ہیں:

"وَأَدُخِلُنِي بِرَحُمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّلِحِيُنَ" (المُل:١٩)

ترجمہ:...''اور داخل کردیجئے مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں۔'' اپنے نیک بندوں میں۔'' قد وسیبوں کی رفافت کی شرا کط:

تو یہ جو رفاقت ہے یہ رفاقت مرتبے میں نہیں ہے، مرتبہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے ، اللہ اللہ ہوجائے ، اللہ تعالیٰ ہے ، اللہ اللہ ہم مقصود یہ ہے کہ اس محفل میں باریا بی نصیب ہوجائے ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمادیں ، لیکن اس محفل میں داخلے کا فکٹ ہر ایک کونہیں ماتا ، یہ قد وسیوں کی محفل جن کو کہیں صالحین فرمایا ، کہیں ابرار فرمایا ہے ، اور کہیں منعم علیہم فرمایا ہے ، تو اس محفل میں داخلے کی بھی کچھ شرائط ہیں۔

### برل كانتى نينتل كالباس:

مجھے ایک صاحب نے لطیفہ بتایا تھا کہ میانوالی کا بہت بڑا نواب تھالیکن وہ بنجا بی لوگ ہیں لمبی سی چادر پہنتے ہیں ... شلوار وغیرہ نہیں پہنتے تھے... اب تو وہ بھی شلوار پہننے لگے ہوں گے، نیا زمانہ ہے ... اور خاص قتم کا ان کا گرتا ہوتا تھا، اور خاص قتم کی ان کی گیڑی ہوتی تھی، تو پرل کا نٹی نینٹل ہوٹل اسلام آباد میں وہ جانا چاہتے تھے، کہنے لگے: آپ کو دا خلے کی اجازت نہیں ہے، کیوں بھائی؟ کہنے لگے: اس ہوٹل میں جانے کے لئے خاص قتم کا یو نیفارم استعال کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہے انگریزی لباس۔ قد وسی محفل کا یو نیفارم:

میرے بھائیو! ان اہرار یا صالحین کی قدوسی محفل میں داخلے کے لئے بھی

کھ یونیفارم چاہئے، اور امیر المؤمنین حضرت علی کرتم اللہ وجہدای کو بیان فرما رہے ہیں۔ امیر المؤمنین اگر آپ اپنے دونوں ساتھیوں سے ملنا چاہئے ہیں تو چند باتوں کا التزام سیجئے۔

قصراً مل:

ایک تو بید که دُنیا میں لمبی آرزوئیں رکھنا اس کوختم کردیجے، اگلے سال بید کریں گے، فلال سال بید کریں گے، بید ہوگا، وہ ہوگا، ہمارا منصوبہ شام تک بھی نہیں ہوگا، حضرت عبداللّٰہ بن عمر رضی اللّٰہ عنہما فرماتے ہیں کہ:

ا "مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا وَأَمَّا مَ وَانَا وَأَمَّا مَ وَانَا وَأَمَّا مَ مَا هَذَا يَا عَبُدُاللهِ؟ قُلُتُ: شَىءٌ مُ فُلِكَ مَا هَذَا يَا عَبُدُاللهِ؟ قُلُتُ: شَىءٌ نُصُلِحُهُ! قَالَ: أَلْأَمُرَ أَسُرَعُ مِنُ ذَلِكَ."

(مشکوۃ ص: ۳۵۰، بحوالہ سند احمد، ترندی)
ترجمہ:... "میں اپنی والدہ کے ساتھ مولیثی کی کھلی
جس میں اس کو چارہ ڈالا جاتا ہے، ٹھیک کر رہا تھا، آنخضرت
صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، فرمایا: کیا بن رہا ہے؟ کہا
کہ: حضور! یہ ذرا مرمت کر رہے ہیں۔ فرمایا: معاملہ اس سے
زیادہ جندی کا ہے۔"

تمہارے مولیتی بھی یہاں رہ جائیں گے، اور بیکھلیاں بھی یہاں رہ جائیں گی،تم نہیں رہوگے۔

حضرت بهودعليه السلام نے اپن قوم سے فرمايا تھا:
"أَتَهُنُونَ بِكُلِّ رِيْعِ ايسَةً تَعْبَثُونَ. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمُ تَخُلُدُونَ. وَإِذَا بَطَشْتُمُ بَطَشْتُمُ جَبَّارِيُنَ."
مَصَانِعَ لَعَلَّكُمُ تَخُلُدُونَ. وَإِذَا بَطَشْتُمُ بَطَشْتُمُ جَبَّارِيُنَ."
(الشراء:١٣٠ تا١٨)

ترجمہ نیا بناتے ہو ہر اُونچی زمین پر ایک نشان کھیلنے کو، اور بناتے ہو کاریگریاں شایدتم ہمیشہ رہوگ، اور جب ہاتھ ڈالتے ہوتو پنچہ مارتے ہوظلم سے۔''

جہاں تم اچھی جگہ دیکھتے ہو وہاں نشانِ پاکستان بناکے بیٹھ جاتے ہو، گھر اور کارخانے استے مضبوط بناتے ہو گویا تہمیں ہمیشہ کے لئے رہنا ہے، پہلے تو مرنے ک امید نہیں، استے مولے مونے سربے اور اس کے اندر سینٹ اور زمین کے اندر تک کھدائی، وہاں تک بھرائی ہورہی ہے، شاید تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔

''مصنع'' کہتے ہیں کارخانے کو اور تم اسنے بڑے بڑے اور نجے کارخانے لگاتے ہو، اور اسنے مضبوط، ایبا لگتا ہے کہ تنہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے؟ اور جب کیڑتے ہو تو جباروں کی طرح کیڑ کرتے ہو، پھر تمہارے ہاں معافی کی کوئی گنجائش نہیں، کسی قصوروار کو معاف بھی کردو، کہتے ہیں: نہیں! اس نے ہماری تو ہین کی ہے، یہ نی کے نہیں جاسکتا۔ تو یہ ہے لمی اُمیدیں ہونا۔

حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تھا:

"كُنُ فِي الدُّنيَا كَأَنَّكَ غَرِيُبٌ أَوُ عَابِرُ سَبِيُلٍ."
(مثلوة ص: ٥٥٠، بحواله سحح بخاری)
ترجمه:... "دُونیا میں اس طرح رہو کہتم اجنبی وطن میں
آئے ہوئے یارہ چلتے مسافر۔"

یے زندگی ویزا ہے اور جب ویزے کے دن ختم ہوجا کیں گے تو پھر یہاں نہیں رہنے دیے ، استودیہ والے پندرہ دن کا ویزا دیتے ہیں، پھرنہیں رہنے دیتے ، یہاں حجب کرکوئی رہ جائے تو اس کی مرضی ہے، ورنہ پکڑا جائے تو فوراً چاتا کردیتے ہیں، ''خروج'' لگادیتے ہیں، گویا تم اجنبی وطن میں ہو، تمہیں یہاں رہنا نہیں ہے،

نہیں! نہیں! بلکہ راستے پر چلنے والا اجنبی، کوئی وطن میں تھہرا ہوا ہے، چلو رات کو تھہر گیا وہ بھی ایک درج میں رہائش ہے، لیکن راہ چلنے والے کی تو رات ہی نہیں ہوتی۔
اور ہمارے فقہاء فرماتے ہیں کہ جنگل میں اِقامت کی نیت ہی صحیح نہیں،
اگر کوئی کے کہ جھے پندرہ دن جنگل میں رہنا ہے، تو یہ نیت غلط ہے، اس کی نیت ہی صحیح نہیں، وہ مقیم نہیں ہے گا، مسافر ہی رہے گا، اس لئے کہ وہ رہنے کی جگہ ہی صحیح نہیں ہے۔

اسی طرح آنخضرت سلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ:

".... مَسالِی وَلِیلدُّنسیَا؟ وَمَا أَنَا وَالدُّنیَا اِلّا کَوَاکَ اِسْتَظُلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَکَهَا."

حَرَاکَ اِسْتَظُلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَکَهَا."

(مشکوة ص: ۱۳۳۲، بوداؤد)

ترجمہ:..." مجھے دُنیا ہے کیا تعلق؟ میری حیثیت تو اس
سوار کی ہے کہ چلتے چلتے دو پہرکوسی درخت کے پنچ سابہ لین،
سستانے کے لئے تھہرگیا، پھرچھؤڑ کرچل دیا۔"

## وین داری صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے:

یہ ہے قصرائل لیعنی اُمیدوں کا ہم کردینا، دِین داری صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، جج اور عمرے کا نام دِین داری نہیں ہے، یہ تو دِین داری کے مظاہر ہیں، دِین داری یہ ہے کہ وُنیا کے اندر تہمیں نہیں رہنا، اس لئے فرمایا گیا ہے کہ وُنیا کے لئے اتناعمل کرو جتنا تہمیں یہاں رہنا ہے، اور قبر کے لئے اور آخرت کے لئے اتناعمل کرو جتنا تہمیں دہاں رہنا ہے، اور قبر کے لئے اور آخرت کے لئے اتناعمل کرو جتنا تہمیں وہاں رہنا ہے۔

تو حفرت علی نے کہا: امیر المؤمنین آپ اگر اپنے دونوں ساتھیوں سے ملنا چاہتے ہیں تو ایک کام تو یہ سیجئے کہ اپنی اُمیدوں کو کوتا ہ کر لیجئے، چھوٹا کر لیجئے۔ یہ ہیں

کہ پاکستان کے حکمرانوں کی طرح جو تخت پر آگیا اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اب مجھی کو ساری زندگی اُمرکزنا ہے، جب تک پاکستان ہے، جب تک میں ہوں، نہیں! نہیں! جب تک پاکستان ہے، جب تک میں ہوں، نہیں! نہیں! جب تک پاکستان ہے میں ہی اس کا حکمران ہوں۔ یہ غلط نہی سب کو ہوجاتی ہے، پھر چاہے پانچ سال بھی پورے نہ کریں۔

# شکم سیری سے احتراز:

اور دُوسرا کام یہ سیجئے کہ شبع لیتن پیٹ جرنا۔اس سے کم کھایا سیجئے، شکم سیر ہوکر، پیٹ جرکر نہ کھایا سیجئے، شکم سیر ہوکر، پیٹ جرکر نہ کھایا سیجئے، بلکہ تھوڑی سی مخبائش رکھ کر کھایا سیجئے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے:

"بِحَسُسِ اِبُنِ ادَمَ ٱكُسَلاتٌ يُتِقِمُنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَتُلُثُ طَعَامٌ وَثُلُثُ شَرَابٌ وَثُلُثُ لِنَفُسِهِ."

(مشكوة ص: ۳۲۲)، بحواله ترندي، ابن ملجه)

ترجمہ:.. ''ابنِ آدم کے لئے چند چھوٹے چھوٹے لقمے کافی ہیں، جواس کی کمر کوسیدھارتھیں، اور اگر بہت ہی کھانا ہوتو ایک تہائی پانی سے بھرو، اور ایک تہائی پانی سے بھرو، اور ایک تہائی پیٹ سانس کے لئے رہنے دو۔''

زیادہ کھانے سے آ دی صحت مندنہیں ہوتا، لوگوں کو بیغلطنہی ہے۔

ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ افریقہ تشریف لے گئے تو وہاں فرمایا کہ: وہاں وہ لوگ بہت ہیں، مسکرا کر فرمایا کہ: لوگ جینے کے لئے روٹی کھایا کرتے ہیں، کیکن افریقہ والے مرنے کے لئے روٹی کھاتے ہیں۔

تو دُوسری بات بیر ہے کہ پیٹ کا حدودِ اَربعہ ناپ کیجئے کہ معدہ شریف اتنا

ہ، اور یہ دیکھئے کہ اتنے سے یہ بھرسکتا ہے، بھرنے سے کم کھایا کریں۔ انگی جیمونی کرنا:

تیسری بات بیہ کہ کنگی ذرا چھوٹی پہنیں۔ ہارے پنجاب کے چودھری، حسیا کہ میں نے بتایا تھا نا! کہ کنگی پہنتے ہیں، لیکن دو ہاتھ پیچھے لئتی ہے اور سڑک کو جیاڑو دیتی ہوئی جاتی ہے، عرب بھی لنگی بہنتے تھے، خود آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی لنگی پہنا کرتے تھے، البتہ شلوار آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمائی اور اس کو بہند فرمایا، اور ایک روایت میں ہے کہ:

".... فَجَاءَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُشِى فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيْلَ فَبِعُنَاهُ ....."

(مشکوۃ ص:۲۵۳، بحوالہ ابوداؤد، ترندی، ابن ماجہ) ترجمہ...'' آپ صلی اللّه علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے بھاؤ کیا، پھر آپ نے شلوارخرید بھی فرمائی۔'' لیکن کسی روایت سے بہننا ٹابت نہیں۔ بہر کیف!لنگی آپ بہنئے، لیکن چھوٹی ہو، یعنی ٹخنوں سے اُونچی ہو۔

حضرت خریم اسدی رضی الله عنه جوقبیله بنواسد کے تھے، صحابی ہیں، آپ صلی الله علیه وسلم نے ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے بیٹھے فر مایا:

".... نِعُمَ الرَّجُلُ خُرَيُمٌ الْأَسَدِى لَوُ لَا طُولُ جُمَّةِ وَالسَّبَالُ إِزَارِهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ خُرَيُمَا فَأَخَذَ شَفُرَةً فَي وَالسَّبَالُ إِزَارِه ، فَبَلَغَ ذَلِكَ خُريُمَا فَأَخَذَ شَفُرَةً فَى اللَّهُ وَرَفَعَ إِزَارَهُ إِلَى اَنْصَافِ فَلَدَ هَ عَلَى أَذُنَيْهِ وَرَفَعَ إِزَارَهُ إِلَى اَنْصَافِ فَلَدَ هَ عَلَى اَنْصَافِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْلَا الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْكُلِمُ الْمُلْلُولُ الْمُلْلَالِمُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْلِمُ الْمُلْكُولُ الْمُلْلَمُ الْمُلْكُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلُمِّ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِ

که اس کی رُلفیس زیاده بردی نه ہوتیں اور چادر زیاده نیجے نه ہوتی، ایمنی نیاده بینے نه ہوتی ۔ سیحان اللہ! خریم اسدی کو اس سے زیاده کیا چاہئے تھا، "نعم الرجل" کا خطاب مل گیا که بہت اچھا آدمی ہے، انہوں نے سنا تو گھر گئے اور کانوں کی لَو تک بال کواد ہیئے، یعنی پٹھے بنوالئے اور اپنی لنگی آدھی پنڈلی تک کرلی۔"

سیاری عمر پھر اسی طرح گزری۔ ان کا ایمان اس طرح بنا تھا کہ ایک دفعہ اشارہ ہوجانا کافی تھا، حکم نہیں، حکم تو حکم ہوتا ہے، اشارۂ ابردئے چشم، آنکھوں کا اشارہ بھی ان کے لئے کافی ہوجاتا تھا۔

تو لنگی حجوثی کرو، کتنی کرو؟ مؤمن کی لنگی آدهی پنڈلی تک ہوتی ہے، آخضرت صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں:

".... إِذَارَةُ المُمُؤْمِنِ إِلَى اَنْصَافِ سَاقَيْهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ .... فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكُعْبَيْنِ، وَمَا أَسُفَلَ مِنُ ذَلِكَ عَلَيْهِ النَّارِ." (مَثَلُوة ص:٣٤٣، بحواله ابودا وَد، ترذى) فَفِى النَّارِ."

مؤمن کی گنگی آدهی پنڈلی تک ہوتی ہے، اور اس کا کوئی گناہ نہیں، آدهی پنڈلی سے لے کر نخوں کے درمیان رہنے تک اگر نخوں سے اُوپر رہے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی مضا نَق نہیں، کیکن اگر نخوں سے نیچ کنگی چلی گئی تو وہ دوزخ میں ہے۔ لنگی اکیلی دوزخ میں نہیں جائے گی، وہ تمہیں بھی ساتھ لے کر جائے گی۔

تو تیسرا کام یہ سیجئے کہ گنگی چھوٹی سیجئے۔

### قیص کو پیوند لگانا:

اور چوتھا کام یہ سیجئے کہ قیص کو پیوند لگائے، ٹرتے کو پیوند لگائے، جب تک کہ ٹرتے کو پیوند نہ لگ جائیں،اس کو پُرانا نہ جھھے۔ میں نے بتایا تھا کہ جس دن حضرت عمر بیت المقدل کو فتح کرنے کے لئے تشریف لے بیک ہوئے جس المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گرتے مبارک کو چودہ پیوند گئے ہوئے تھے، جس میں تین یا چار چڑے کے پیوند تھے، کپڑے کو چڑے کا پیوند لگا ہوا تھا، یہ مسلمانوں کا امیر المؤمنین جارہا ہے اور پادریوں کے مطالبے پر جارہا ہے، اپنی نمائش کرانے کے لئے نہیں۔ پادریوں نے حضرت عمر کو دور سے دکھے کر کہا کہ اگر دمشق کا فاتح یہی ہے تو ہم لڑائی کے بغیر دروازہ کھول دیں گے، اور اگریں مارتے پھرو، تم دمشق کو فتح نہیں کرسکتے، بیت اور اگریں کا سے دکھوں کو فتح نہیں کرسکتے، بیت المقدس کو فتح نہیں کرسکتے، بیت المقدس کو فتح نہیں کرسکتے، بیت

#### جوتا گانشنا:

اور پانچوال کام یہ سیجئے اپنا جوتا گانٹھ لیا سیجئے۔ اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاغل گھر میں آنے کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ فرمانے گیس:

".... كَانَ بَشَرًا مِّنَ الْبَشَرِ، يَفُلِى ثَوْبَهُ وَيَحُلِبُ شَاتَهُ وَيَحُلِبُ شَاتَهُ وَيَحُلِبُ شَاتَهُ وَيَخُلِبُ شَاتَهُ وَيَخُدِمُ نَفُسَهُ." (شَاكُ رَدَى ص:٢٥،٢٣)

ترجمہ:... "آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان سے آپ اپنا کپڑا سلائی کر لیتے تھے، اور بکری کا وُودھ نکال لیتے تھے، بکری دوہ لیتے تھے، اور اپنی ضروریات بدست خود پوری فرمالیتے تھے۔''

یہ پانچ کام ہو گئے، امیرالمؤمنین ان پانچ نمبروں پرعمل سیجئے، إن شاء الله آپ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جاملیں گے۔

خلاصہ بہ کہ:

ا:...امیدی کم کرنا۔ ۲:...بھوک سے کم کھانا۔ س:...نگی جھوٹی پہننا۔ س:...قیص کو پیوند لگانا۔ ۵:...جوتے خودگانٹھ لینا۔

#### ميرا ذوق:

میری شلوار درزیوں کے پاس جاتی ہے تو درزی لوگ نداق کرتے ہیں کہ کسی بیچے کی شلوار لے آئے ہو، میرے بیوں کی شلواریں مجھ سے برئی ہیں، لیکن پھر وہ زبردتی نیچا کردیتے ہیں، میں ہر موقع پر کہہ کر بھیجتا ہوں کہ ایک اپنج کم رکھنا، اگر میری نسیحت پرعمل ہوتا تو اب تک گھٹٹوں تک آگیا ہوتا، مگر وہ میری سنتے نہیں، اور اس کا اثر یہ ہے کہ مجھے اوپر کرکے باندھنا پڑتا ہے، جی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاجا ہے، شلواریں آدھی پنڈلی تک ہوں، کیونکہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی محبوب پاجا ہے، شا، اور یہی ان کاعمل تھا، محبوب کا نقشہ یہ ہے، لیکن خیر اِجازت ہے، لیکن مختوں سے بیجے بہنا تو خالص کبر ہے جو میں بتا ہی چکا ہوں۔

#### پوند کا بدل:

ازار کہو، شلوار کہو، یا جائے کہو، یا پینٹ کہو، پینٹ پہننا ویسے ہی گناہ ہے،
کیونکہ تم لوگ صرف انگریزوں کی مشابہت کے لئے پہنتے ہو، پینٹ پبننا کروہ تحریی
ہے، باتی سرد علاقے کے لوگ اپنا گرم لباس بنالیں تو ان کو بیہ مناسب ہے، لیکن تم
یہاں بیٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ سرد علاقے کے لوگوں کو تو پینٹ پبننا لازم ہوگا، میں
وہاں بھی گیا ہوں، ان کے لباس بھی دیکھے ہیں، ان کے ہاں بھی یہ چیزیں کوئی لازم
نہیں، یہ تمہارا اِحساس کہتری ہے، اور قیصوں کو پیوند لگاؤ، اب بھی اس سنت پر عمل

نہیں ہوسکتا، میں خود اپنی کوتا ہی کا اعتراف کرتا ہوں ، اس کا پھر بدل یہ ہے کہ ایک نیا کرتا ہوں اسے تو دُوسرا دے دو، میرے گھر والے ایک دن کہنے گئے کہ: تم نیا جوتا اور نئے کپڑے بہت پہننے گئے ہو۔ میں نے کہا کہ: ایک بزرگ تھے اللہ تعالی ان کو ہر روز نیا لباس پہناتے تھے، نیا جوتا پہناتے تھے، تو میں خرید کرنہیں لاتا ہوں ، اگر اللہ تعالی مجھے روز انہ جوتوں اور کپڑوں کا نیا جوڑا بہنایا کریں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ دیتے رہو جو اُرت جائے وہ دیتے رہو، اور یہی مسئلہ جوتے گا نصفے کا بھی ہے۔

#### لطيفيه:

جوتے گا نتخے پر مجھے لطیفہ یاد آیا، ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی نور اللہ مرقد ہ جو ہمارے پیر و مرشد ہیں، وہ سناتے تھے کہ بھی ایک دن ہمارا جوتا ٹوٹ گیا تو ہم نے بنانے کے لئے موچی کو دیا، ہم بھی وہاں اتنی دیر کھڑے رہے، تو وہ اس کے ٹانکے بہت بڑے لگا رہا تھا، ہیں نے کہا: میاں! چھوٹے چھوٹے ٹانکے لگا وَ تو مجھے گڑ کے کہنے لگا: میاں! بھی جو؟ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی یہ بگڑ کے کہنے لگا: میاں! بھی جوتا گانٹھا بھی ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی یہ بات من کر مجھے بڑا مزہ آیا، جوتے گا نشخے کا کام بھی جانتے ہو؟ پھر اس نے بتایا کہ یہ جو پُر انا جوتا ہوتا ہے، ان کے ٹاکھ چھوٹے چھوٹے نہیں لگتے، کیونکہ چڑاگل جاتا ہو اور دھا گہ یعنی ڈور جوتے کے چڑے کو کاٹ دیتی ہے، اس کے ٹانکے بڑے بڑے اور دھا گہ یعنی ڈور جوتے کے چڑے کو کاٹ دیتی ہے، اس کے ٹانکے بڑے برا دیا ہو ہے۔ اور یہ لگائے جاتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ: بھی جوتے گانٹھنا بھی ایک فن ہے، اور یہ گھی اُستاذ سے سکھنا ہڑتا ہے۔

# مال، اولا دنهیس، علم زیاده ہو:

اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وُ وسرا ارشاد ہے کہ خیر بینہیں کہ تمہارا مال اور تمہاری اولا د زیادہ ہو، بلکہ خیر یہ ہے کہ تمہاراعلم زیادہ ہو اور تمہاراحلم بڑھتا رہے۔علم کے ساتھ حلم، جتناعلم بڑا ہوا تناحلم بھی بڑا ہو۔

## مال كى زيادتى فضل الهي نهيس:

عام طور پرلوگ کی سے پوچیس کے: تمہارا کیا حال ہے؟ کہنا ہے کہ ''برنا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے!'' کیا فضل ہے؟ نماز کی بھی تو فیق نہیں ہوتی، زکو ۃ، حساب کرکے دینے کی بھی تو فیق نہیں ہوئی، جج سالہا سال سے فرض ہے اس کی بھی تو فیق نہیں ہوئی، زمین پر زمین خرید رہے ہیں، کارخانے پر کارخانے بنا رہے ہیں، فیکٹریوں پر فیکٹریاں بنا رہے ہیں، دُکانوں پر دُکانیں بنا رہے ہیں، اور بچے پیدا کر رہے ہیں، اور جب پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ: ''اللہ تعالیٰ کا برافضل ہے!'' یہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے، اس سے انکار نہیں کہ یہ دُنیا کی نعمیں بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے، اس پر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و اولا د دے کر اپنی بیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل اس پر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و اولا د دے کر اپنی بین، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ورنہ ہندوؤں کے پاس، اور سکھوں کے پاس، چوڑھوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس، اور کے باس، ورموں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس، اور کی باس، ورموں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس، اور کے باس فرموں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس، اور کیا ہاں بی لئہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے۔ کا بین بیا کتانی رو پیہ ہے، ان کا کیاں ڈالر ہیں، یہاللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے۔

# حضرت موسى عليه السلام برفضل تفا:

حضرت موی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کندھے پر ایک جاور اور ہاتھ میں ایک عصا تھا، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اور قارون جس کے خزانوں کوقر آنِ کریم کے مطابق خزانے کی تنجیوں کو ایک برسی جماعت نہیں اُٹھا سکتی تھی:

"إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوَّأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. "(القصص: ٢٦)

ایک طاقت ور جماعت سے مراد ایک اُونٹوں کی جماعت مراد ہے، اتنے خزانوں کی تخیاں اُونٹوں کی جماعت پر لا دی جاتی تھیں، تو ان کو تھاد ہے۔ اتنا خزانہ، اتنا مال، کیمیا گری حاصل کر لی تھی اس بد بخت نے،

حضرت جریل علیہ السلام کے گھوڑ ہے کی سم سے کہ ینچے سے مٹی اُٹھالی تو اس کے ذریعے سے اس کو کیمیا گری ماصل ہوئی ہے، کوئی بوٹی مل گئی ہوگئی، سونا بنانا جانتا تھا، سیٹھ ہوگیا اور اتنا بڑا سیٹھ، اس پر اللہ تعالی کا فضل نہیں تھا، اللہ تعالی کا فضل موی علیہ السلام پر تھا۔

تو امیر المؤمنین حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ: خیر کثر ت مال کا نام نہیں بلکہ کثر ت علم اور حلم کے زیادہ ہونے کا نام ہے۔

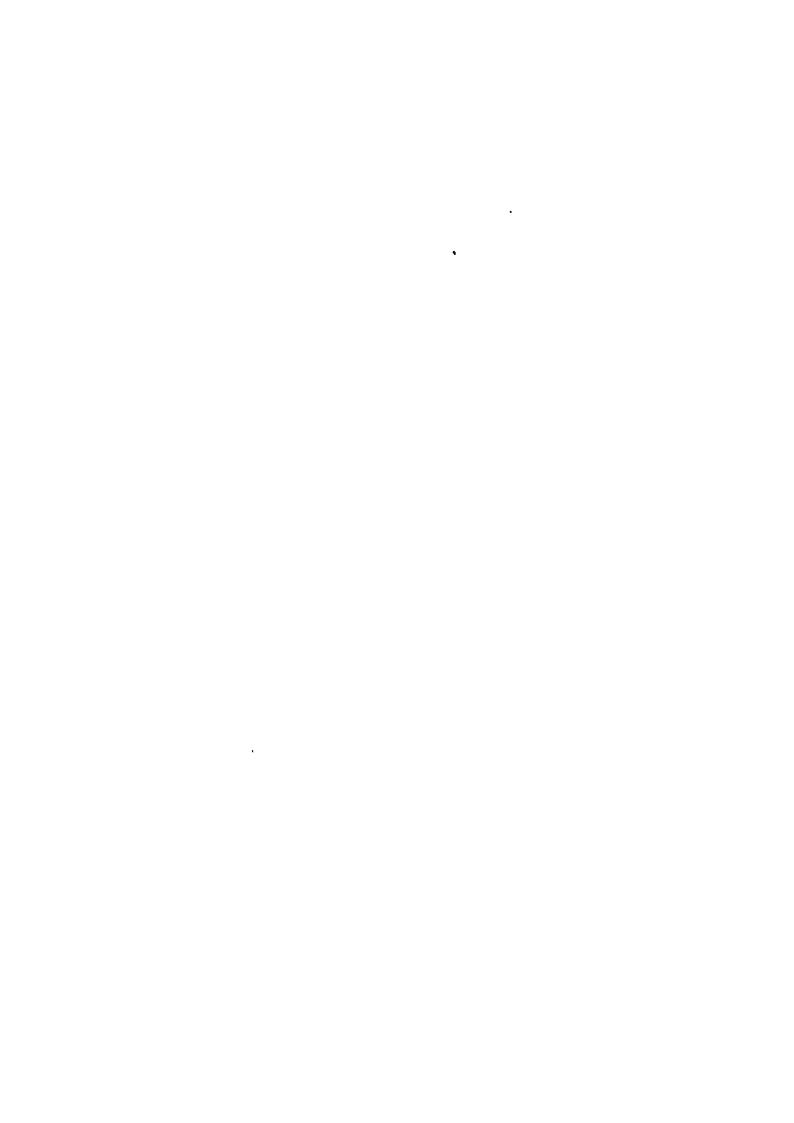

لڑائی جھگڑا کرنا مؤمن کی شان نہیں



### بسم (اللّٰم (ارحس (الرحيم (لعسراللّٰم ومرادم محلي مجبا وه (النربق (اصطفی! گفتگواس ميں چل رہی تھی كەلڑائی جھگڑا كرنا، بحث مباحثة كرنا مؤمن كی

شان ہیں ہے۔

# لوگوں کی تین قسمیں:

شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: لوگ دوقتم کے ہیں،
ایک شخص تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہے، آخرت کو چاہنے والا ہے، تو یہ شخص تمہارے راستے پر چلنے والا ہے، اس کے ساتھ تو تمہاری ردّ و کدنہیں ہونی چلے ہوائی راستے پر یہ بھی چل رہا ہے، جہاں تم جانا چاہئے، جس راستے پر یہ بھی چل رہا ہے، جہاں تم جانا چاہتا ہے، جس سے تم ملنا چاہتے ہوائی سے یہ بھی ملنا چاہتے۔ چاہ رہا ہے، تو اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑانہیں ہونا چاہئے۔

وُوسرا آدمی وہ ہے جو اس کے برعکس وُنیا کا طالب ہے، اس کی رغبت وُنیا کا جزوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کے چیزوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں اس کی رغبت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اُجر و تواب ہے، وہ اس کے سامنے نہیں، اگر وہ شخص تمہارے ساتھ لڑائی جھڑا کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی لڑائی جھڑا نہیں کرنا چاہئے، بلکہ اس پر شفقت اور محسبت میں گرفتار رحمت ہونی چاہئے کہ بیغریب فتنے میں مبتلا ہے، ایک آفت اور محسبت میں گرفتار ہے، اور اس کا لڑائی جھڑا کرنا اس کے نفس امتارہ کی شرارت کی وجہ سے ہے، تو ایس شخص تو تمہارے لئے لائق رحم ہونا چاہئے، نہ کہتم کواس پر خصر آئے۔

### جسمانی مریض کی طرح رُوحانی مریض:

بھائی! کسی آدمی کے ظاہری بدن پر کوئی عیب ہو، کوئی بیاری ہو، کوئی تکلیف ہو، فاہر ہے کہ ہمیں اس پر رحم آیا کرتا ہے، خدانخواستہ کوئی شخص کوڑھ کی بیاری میں مبتلا ہے، خدانخواستہ کوئی شخص کوڑھ کی بیاری میں مبتلا ہے، خدانخواستہ کسی کے ناسور ہوگیا ہے، جس سے ہر وقت پیپ بہتی رہتی ہے یا اس قتم کا کوئی اور مرض ہے تو اس کو دیکھ کر ہمیں اس پر خصہ آئے گا یا اس پر رحم آئے گا؟ فلا ہر بات ہے کہ عقل مند کو بھی غصر نہیں آئے گا، بلکہ رحم آئے گا، اب اس مثال کو سوچ لیجئے کہ اگر کوئی شخص باطنی بیاری میں مبتلا ہو، یعنی فلا ہری جسم کا کوڑھی نہ ہو، بلکہ باطنی کوڑھی ہو، تو باطنی کوڑھی ہو، تو باطنی کوڑھی ہو، تو باطنی ناسور ہو، یعنی اس کے باطن میں ایس کوئی تکلیف ہو، تو بطنی کوڑھی ہو، تو باراغریب س جس شخص کی نظر اس کی بیاری پر ہوگی، وہ اس پر ترس کھائے گا کہ بے چاراغریب س

تو شخ فرماتے ہیں کہ:تم کو اس پر بھی غصہ نہیں آنا جاہئے، بلکہ اس پر رحم آنا جاہئے۔

## اییخ ہم سفر سے لڑائی:

کیلی قتم جو ذکر کی تھی، یعنی وہ شخص جو اپنے مولی کی رضامندی کا طالب ہے، آخرت کے اجر و تواب کو چاہنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والا ہے، تو اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھٹر انہیں ہونا چاہئے، کیونکہ تم اور وہ ایک ہی راست کے مسافر ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس میں بھی جھٹرا کرتے ہیں، چنانچہ بعض دفعہ سبت اللہ میں لڑائی ہوجاتی ہے، لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، مثلاً ایک آ دمی لوگوں کو ہٹا کرخود آگے بڑھ رہا ہے، بیت اللہ شریف کے ملتزم پر چنچنے کے لئے لوگوں کو ہٹا کرخود آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، بڑے اللہ شریف کے ملتزم پر چنچنے کے لئے لوگوں کو چیچے ہٹا کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، بڑے وکھی بات ہے۔ ارب کس کے پاس جارہے ہو؟ کیا وہ دکھی بات ہے۔ ارب کس کے پاس جارہے ہو؟ کیا وہ

تمہیں یہاں نہیں دیکھ رہا؟ بھلاتم کمزوروں کو اور دُوسروں کو دھکے دے کر اور پیچھے ہٹاکر آگے بڑھوگے تو تم زیادہ تواب حاصل کرلوگے؟ معلوم ہوا کہ اس بے جارے کی حقیقت پرنظرنہیں ہے ورنہ وہ بیاکام نہ کرتا۔

ہارے حفرت حاجی صاحب کا شعرے کہ:

اگرچہ کوچہ جاناں میں بھی پھر پھر کے سر مارا نہ دیکھا یار کو، گھر بار کو دیکھا تو کیا دیکھا؟

کیاتم وہاں پھروں کو دیکھنے کے لئے جاتے ہو؟ یا مجد میں سے کسی چیز کے لئے آتے ہو؟ اگراس پاک ذات کی رضا کے لئے آتے ہوجس کے گھر میں آرہے ہوتو بید دیکھو کہ ہمارے اس ممل سے وہ راضی ہورہا ہے یا ناراض ہورہا ہے؟ تم اس کو دِکھانا چاہتے ہو کہ کتنے بڑے صوفی ہیں ہم؟

ای طرح ایک آدی نے مبدیں اپی جگہروی ہوئی ہے، وہ وضوکر نے کے اسکے گیا، دُوسرا آدی آیا اس نے اس کا رُومال یا مصلی اُٹھالیا اورخودنیت باندھ کے گھڑا ہوگیا، ماشاء اللہ! بیصف اوّل کا تواب حاصل ہور ہا ہے، ارے جس کی خاطرتم صف اوّل میں کھڑے ہو، کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہتم کب آئے تھے؟ تو ہیں دکھے رہا ہوں کہ حقیقت ناشائی کی وجہ ہے اب ایک ہی راستے کے جو مسافر ہیں، ان میں بھی لڑائی ہو رہی ہے، اِعتکاف ہو رہی ہے، خاریوں میں لڑائی ہو رہی ہے، اِعتکاف والوں میں لڑائی ہو رہی ہے، اور خدا کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، کس بات پر؟ اور کیوں لڑائی ہو رہی ہے، کس بات پر؟ اور کیوں لڑائی ہو رہی ہے، کس بات پر؟ اور کیوں لڑائی ہو رہی ہے، کس بات کے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے کا واقعی مسافر ہو ماتھ کوئی لڑائی نہیں ہوئی چا ہے، اس لئے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے کا واقعی مسافر ہو اور جس کے سامنے واقعی مزل لیکل ہو، اس سے لڑائی نہیں کرنی چا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ ہم لوگ حقیقت سے آشانہیں ہیں، اس لئے ہم نے ان چیزوں کو مقصود معلوم ہوا کہ ہم لوگ حقیقت سے آشانہیں ہیں، اس لئے ہم نے ان چیزوں کو مقصود معلوم ہوا کہ ہم لوگ حقیقت سے آشانہیں ہیں، اس لئے ہم نے ان چیزوں کو مقصود معلوم ہوا کہ ہم لوگ حقیقت سے آشانہیں ہیں، اس لئے ہم نے ان چیزوں کو مقصود سے مقصود حق تعالیٰ شانہ کی رضا حاصل کرنا

ہونا چاہئے! بے شک آپ سات حج کرلیں لیکن اگر رضائے مولی حاصل نہ ہوتو خاک ہیں، اور اگر رضائے مولی یہیں بیٹھے حاصل ہوجائے تو حج فرض ہی نہیں ہے، جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لئے فرماتے ہیں کہ:

> اے قوم! باز رفتہ، کجا روید کجا روید محبوب شا اینجا است بیاید ، بباید ترجمہ:...''اے وہ لوگو جو حج کے لئے جارہے ہو! کہاں جارہے ہو؟ کہاں جارہے ہو؟ تمہارامحبوب تو یہیں ہے یہیں آجاؤ۔''

میرامقصود جج وعرے کی نفی کرنامہیں ہے، وہ بلاتے ہیں تو صرور جائیں:
اجازت ہوتو آکر میں بھی شامل ان میں ہوجاؤں
سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقال ہوگا
عاشقوں کا ہجوم ہو رہا ہے تو ہرمؤمن کی خواہش ہوتی ہے کہ ان میں شامل
ہوجائے، شاید اس کا بھی عاشقوں میں نام لکھا جائے، ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب کا
ہوشعر ہے:

جب بھی شور یدگانِ عشق کا ہوتا ہے ذکر
اے زہے قسمت کہ ان کو یاد آجا تا ہوں میں
عرض کرنے کا مقصد ہے ہے کہ بیتو بہت اُونجی چیز ہے، اللہ تعالی کسی کو
سعادت عطا فرمائے، اس سے بردی دولت اور کیا ہوگی، اللہ تعالی اپنے دروازے پر
بلائے ، مجبوب آنے کی خود دعوت دے تو ضرور آؤ۔

محبوب كابلاوا:

ہارے حضرت قاری رحیم بخش صاحب نور اللہ مرقدہ تھے، ہارے

خیرالمداری کے اُستاذ تھے، ہمارے شخ حضرت مولانا محمد ذکریا مہاجر مدنی قدی سرہ کے خلیفہ تھے، مجھ سے بہت ہی شفقت فرماتے تھے، بہت ہی محبت فرماتے تھے، حد سے زیادہ، ان کے واماد ...مولانا قاری محمد لیسین صاحب... یہاں کراچی میں ہوتے ہیں، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک ون حضرت قاری صاحب ملتان سے تشریف لائے، میں، وہ مجھے کہنے لگے کہ جج کے لئے جانا ہے، آخری جہاز جاچکا تھا، میں نے کہا: حضرت! آپ کس طرح جائیں گے؟ جہاز تو جھوٹ چکا ہے، اب کوئی جہاز نہیں ہے۔ فرمایا: میں نیارت ہوئی ہے اور فرما میں نیارت ہوئی ہے اور فرما میں نیارت ہوئی ہے اور فرما رہے ہیں کہتم اس دفعہ آنہیں رہے ہو؟

جب مجمی شوریدگانِ عشق کا ہوتا ہے ذکر اے زہے قسمت کہ ان کو یاد آجاتا ہوں میں

جب سے خواب میں آپ کا یہ فرمان سا کہ: ''اس دفعہ تم نہیں آرہے؟''
اس وقت سے میں بے تاب ہوگیا ہوں اور پاسپورٹ کے کرآ گیا ہوں، میں نہیں
جانتا اس بات کو۔ ان کے داماد کہنے گئے کہ میں نے کہا: اچھی بات ہے، میں نے
پاسپورٹ اُٹھایا، جج افسر کے پاس چلا گیا، شاید قاری صاحب کوبھی ساتھ لے لیا، اور
یہ کہا کہ: ہمارے یہ بزرگ جج پر جانا چاہتے ہیں، اس کے منہ سے نکلا کہ ضرور جا ئیں
گے، بعد میں وہ افسر خود کہدرہا تھا کہ میں نے خود کیے کہد دیا یہ ضرور جا ئیں گے، تمام
دفاتر بند ہو چکے ہیں، جہاز جاچکا ہے، کیے جا ئیں گے؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ اگلے
دن جمعہ تھا، چھٹی تھی، جج افسر نے اس وقت انظامات کئے، فوراً کاغذات بنائے گئے،
سارے کے سارے اور بینک کے ذریعے جو معاملات سے وہ پورے کئے گئے اور
پورے کاغذات آیک گھنٹے میں کمل کردیے، اب جا ئیں کیے؟ اللہ تعالیٰ کی شان کہ
ایک مستقل جہاز تیار ہوا جانے کے لئے، اس سے بڑھ کر سعادت اور خوش فعیبی اور کیا
ہوگتی ہے کہ مجوب خود بلاتے ہیں کہ چلو! لیکن یہ تو عشق و مجت کی لائن ہے، لڑائی

جھڑے کی لائن تھوڑی ہے، نہ نمود و نمائش کی لائن ہے، نہ لڑائی جھڑ ہے کی لائن ہے، مجھے بہت اذبت ہوتی ہے جب میں نمازیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نماز میں صفوں پرلڑتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور جب حاجیوں کو سفر جج میں لڑتے ہوئے دیکھتا ہوں، اثنی اذبت ہوتی ہے کہ بچھ نہ پوچھو مجھ سے، کیا کہوں اللہ تعالیٰ کے بندے تم کس کے لئے آئے ہو؟

ایک عارف فرماتے ہیں کہ: اگر عشق کے راستے میں عشق کے بیابان میں چھ رہے ہیں تو پروا نہ کرو، چل رہے ہواور کیکروں کے کانے تمہارے پاؤں میں چھ رہے ہیں تو پروا نہ کرو، اس لئے کہ جو شخص اس منزل کو قطع کرتا ہے اس کو یہ بھی برداشت کرنا ہوگا، اگر تو تم عشق کے راستے پر چل پڑے ہوتو عاشق بن کے دکھاؤ، کوئی ایذا پنچے تو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرو، یہ جھوکہ یہ سب پچھ جبوب کے راستے میں ال رہا ہے، جو پچھ بھی مل رہا ہے، قبول ہے، ارے مجنوں تو پھر کھانے والے کو کہتے ہیں، لوگ اس کو دیوانہ کہتے ہیں، اور پھر مارتے ہیں، تم نے بھی مجنونانہ کیڑے بہن لئے ہیں، سلے ہوئے کیڑے اتار کر دو چادریں پہن لیس ہیں، لیکن اندر سے بھی مجنوں بن کرکے ہوگھاؤ نا! نقشہ تو مجنوں اور دیوانوں کا بنالیا ہے حقیقت بھی بناکے دکھاؤنا:

عَلَتْ نہیں ایک جا عاشقِ بدنام کہیں دن کہیں رات کہیں، صبح کہیں شام کہیں

یہ مارے مارے بھرتے ہو! اور دو جا دریں پہن کرنعرے مارتے بھرتے ہو لبیک کے، یہ ساری ادائیں تو عاشقوں کی ہیں، لیکن اندر سے بھی تو عاشق بنو نا! اندر سے بھی رکھا ہوا ہے، عاشق تو اپنی خواہشات کوترک کردیا کرتا ہے، اس کے پاس اپنی خواہش نہیں ہوتی ، محبوب کا وصال ہی اس کی سب سے بردی خواہش ہوتی ہے، مال جائے، عزت جائے، آبرو جائے، وقار جائے، اس کوکوئی پروانہیں ہوتی، گھریار اللہ جائے، اس کوکوئی پروانہیں، بس وصالی محبوب ہونا جائے۔

### جس کو ہو جان و دِل عزیز!

بہت ونوں کی بات ہے، ایک وفعہ حرم شریف میں بیٹھا تھا، ایک صاحب. سن كرنل كوساتھ لے كرآئے، آج كل لوگوں كو بال ركھنے كا بھى مرض ہے نا! بيارى ہے بال رکھنے کی، چنانچہ وہ حج وعمرے کے بعد بھی بال نہیں مونڈتے بلکہ دو حار بال إدهر سے كتر ديئے، دو جار بال أدهر سے كتر ديئے۔ تو وہ صاحب جوكرنل صاحب کے ساتھ تھے کہنے لگے کہ چلو مولوی صاحب کے پاس مسئلہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا إحرام نہیں کھلا، وہ ان کو میرے یاس لے آئے، تو میں نے کہا کہ: بھائی! اس سے احرام نہیں کھلتا، بہتر تو یہ ہے کہ احرام کھولنے کے لئے آ دمی سریر اُسترا پھروائے ، اور سر کا حلق کروائے ، اور یہ نہ ہوتو کم از کم ایک پور برابر پورے سر کے بالوں کوفینچی سے کاٹ لے، جس کوقصر کہتے ہیں، اور ہارے إمامٌ کے نزدیک اگر چوتھائی سر کے بال كاث لئے جائيں تو إحرام كھلے گا، اور اگر چوتہائى سر ہے كم بال كائے گا تو إحرام نہیں کھلے گا۔ تو کرنل صاحب فرمانے لگے کہ: جی اتنی تنگ نظری نہیں ہونی جائے! مجھے غصہ آگیا، تو میں نے کہا: تہمیں کس حکیم نے کہا تھا یہاں آنے کو؟ تہمیں کس عقل مند نے مشورہ دیا تھا یہاں آنے کا؟ عمرے کے لئے آنے کا؟ اور میں نے غالب کا شعر پڑھا:

ہاں! ہاں! نہیں وفا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی جس کو ہو جان و دِل عزیز، اس کی گلی میں جائے کیوں؟
جس کو ہو جان و دِل عزیز، اس کی گلی میں جائے کیوں؟
تہہیں اپنے بالوں سے الی محبت تھی تو یہاں کیا لینے آئے تھے؟ کس نے کہا تھا کہ تم آؤیہاں؟ اپنے بال بھی ساتھ لے کر پھر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی شان کہ یہ عاشق ہیں، جج وعمرہ کے لئے جارہے ہیں، سجان اللہ! داڑھی مونڈی ہوئی ہے اس طرح مونڈی رہے گی میں حلفاً کہنا ہوں کہ ان کا جج نہیں طرح مونڈی رہے گی میں حلفاً کہنا ہوں کہ ان کا جج نہیں

ہوتا، جو داڑھی مونڈ کر جاتے ہیں اور واپس آ کربھی منڈ اتے ہیں، میں حلفا کہتا ہوں کہ ان کا جج نہیں ہوتا، ان کا جج مردود ہے، یہ لوگ پینے ضائع کرتے ہیں، کیا اس کو جج کہتے ہو؟ کہ وہاں بھی اپنی خواہشات کا ساتھ دیتے ہو، اور یہاں واپس آ کر بھی! اللہ تعالیٰ کے گھر کو جا کر ناپاک کرتے ہو، یہ جج وعمرہ نہیں ہے، پینے مت ضائع کرو، اگر وہاں جانا ہے تو عاشق بن کر جاؤ اور عاشق کی کوئی رائے نہیں ہوتی، عاشق اپنے آپ کو مٹا کر جاؤ اور عاشق کی کوئی رائے نہیں ہوتی، عاشق اپنے آپ کو مٹاویتا ہے، اپنے آپ کو مٹا کر جاؤ، جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ نہیں لگا تو کسی اور کے ساتھ کوڑ نہیں لگا تو کسی اور کے ساتھ کیا جوڑ لگے گا؟ اس لئے یہ آپس میں لڑتے ہیں یہاں بھی اور وہاں بھی، معلوم ہوا کہ ایک راستے کے مسافر نہیں ہے۔

شخ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہے، تم بھی رضائے اللی کے طالب ہووہ بھی رضائے اللی کا طالب ہے، ایک ہی راستے پرچل رہے ہیں، اس سے تمہاری کیا لڑائی جھڑا ہے؟ اگر وہاں جانا ہے تو گناہوں کو چھوڑ کر جاؤ اپنے سے نکل جاؤ، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر جاؤ، ورنہ چل کرے آجاؤگے۔

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ: ایک وفت آئے گا کہ میری اُمت کے کھاتے پیتے لوگ سیر و تفری کے لئے جج کیا کریں گے، تاجر پیشہ لوگ تجارت کے لئے اور فقراء بھیک مانگنے کے لئے۔

## طالبِ دُنیا ہے لڑائی:

اس طرح دُوسری قتم کا وہ آدمی جو دُنیا کا طالب ہے اور تم تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہو، اس کے ساتھ بھی تو تمہارا جھگڑا نہیں ہونا چاہئے، اور اگر تمہارا اس کے ساتھ جھگڑا ہوں ہو، اس کے ساتھ جھگڑا ہوں ہو، جس اس کے ساتھ جھگڑا ہوں ہا ہے تو معلوم ہوتا ہے تم بھی اسی لائن کے آدمی ہو، جس لائن کا وہ ہے۔

شخ سعدی فرماتے ہیں کہ: ایک دفعہ میں نے اپنے اُستاذ سے شکایت کی کہ مدرسہ کے طالب علم جھ سے حسد کرتے ہیں۔ تو میرے اُستاذ نے ...اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے ... بررے اطمینان کے ساتھ فرمایا کہ: بیٹا! کوئی بات نہیں ہے، کم از کم دونوں ایک ہی داستے پر چل رہے ہیں، وہ بھی جہنم کے راستے پر چل رہا ہے، تم بھی جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں، تم بھی جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں، تم بھی بہنم کے راستے پر چل رہے ہیں، تم بیست کے ذریعے جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں، تم فیبت کے ذریعے جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں، تم فیبت کے ذریعے جہنم کے راستے پر چل رہے ہو، خیر سے دونوں پہنچیں گے، تو اگر کوئی طالب وُنیا ہے اور بچارہ طلب وُنیا کی وجہ سے مبتلاً کے فتنہ ہے، اور تم اس سے فکراتے ہوتو معلوم ہوا کہ تم بھی اس لائن کے آ دمی ہو، دونوں پٹم بدوور ایک ہی لائن پر چل رہے ہیں، اس کے بعد شخ نے آخفر سے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے کہ آخضر سے مبلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے کہ آخضر سے مبلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"لَا تُمَارِ أَخَاكَ وَلَا تُمَازِحُهُ وَلَا تُعِدُهُ مَوْعِدًا فَتُخُلفَهُ."

ُ فَلِفَهُ." ترجمہ:...''اینے بھائی کے ساتھ نہ تو جھگڑا کرو اور نہ

اس سے وعدہ کرکے وعدہ خلافی کرو۔''

لیعنی اپنے بھائی ہے نہ جھگڑ و اور نہ وعدہ خلافی کرو، یا تو وعدہ ہی نہ کرو، اگر وعدہ کیا ہے تو اس کو نبھاؤ، وعدہ خلافی نہ کرو۔

# حرام کام کے وعدے کی تکمیل؟

وعدے کے متعلق ایک بات یاد رہنی چاہئے کہ بعض لوگ غلط بات کا وعدہ کر لیتے ہیں، یا آپس میں غلط کام، گناہ کی بات اور ناجائز معاملے کا معاہدہ کر لیتے ہیں، یا آپس میں غلط کام، گناہ کی بات اور ناجائز ہے، ایسے ہی اس ہیں، ایسا معاہدہ کرنا، یا ایک دُوسرے سے وعدہ کرنا حرام اور ناجائز ہے، ایسے ہی اس کا نبھانا بھی حرام ہے، اگر کسی نے وعدہ کرلیا ہے تو اس وعدے کو توڑا اور ختم کیا

جائے، مطلب یہ کہ اگر کسی سے غلط بات کا وعدہ کیا ہے تو اس غلط وعدے کو پورانہیں کیا جائے گا۔

ایک صاحب نے مجھے خط لکھا کہ میں نے ایک لڑی کے ساتھ قرآن پر ہاتھ رکھ کر دعدہ کیا تھا کہ ہم دوسری جگہ شادی نہیں کریں گے، کیا ہم اس وعدے کو نبھا کیں یا توڑیں؟ ارب بھائی! اس غلط وعدے کو پورانہیں کیا جائے گا، اب وعدہ خلائی ہوتی ہے تو ہونے دو، تم کوکس تھیم نے کہا تھا کہ وعدہ کرو؟ ایسا وعدہ کرنا ناجائز ہے، یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے۔ غرض اس قسم کے ناجائز وعدوں کا پورا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔

### وعده خلافی نفاق کی علامت:

دُوسری بات یہ کہ تم نے اپنے بھائی ہے کسی جائز چیز کا وعدہ کیا، مگر وعدہ کرتے وقت یہ نیت کی کہ میں نے پورا تو کرنانہیں ہے، بس ٹال دو کہ ہاں کریں گے ان شاء اللہ گویا وعدہ کرتے وقت ہی پورا کرنے کی نیت نہیں تھی محض دھوکا دینا مقصود تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے بچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ وہ جب کس سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کو وقت ہی ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے پورا تو کرنانہیں، اس وقت اس کو عدہ کرتے وقت ہی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی تین علامتوں میں سے ایک علامت بیان فرمایا ہے۔

### منافق کی حار علامتیں:

چنانچه حدیث میں ہے کہ منافق کی جارعلامتیں ہیں:

"عَنُ عَبُدُ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنُهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَعٌ مَنُ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنُ كَانَتُ فِيْهِ خَصْلَةً مِّنُهُنَّ كَانَتُ فِيهِ خَصْلَةً مِّنُهُنَّ كَانَتُ فِيهِ خَصْلَةً مِّنُهُنَّ كَانَتُ فِيهِ خَصْلَةً مِّنُهُ وَالْمَا وَالَعُهُ وَالْمَا وَاللهُ مِنْ خَانَ، وَإِذَا

حَـدَث كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. مُتَّفَقٌ عَـدَدَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. مُتَّفَقٌ عَـدَدَ)

ترجمہ:... ' حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چار خصلتیں اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چار خصلتیں ایک ہیں، جس شخص میں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے اور جس میں ان خصلتوں میں سے کوئی ایک پائی جائے تو جب تک اس کو چھوڑ نہ دے تو دہ بھی نفاق کے ایک درجے پر ہے، جب امانت دیا جائے تو وہ خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب کوئی وعدہ کرے تو دھوکا دے اور جب جھڑا کرے تو دھوکا دے اور جب جھڑا

### منافق کی تین نشانیاں:

ای طرح ایک و وسری روایت میں منافق کی تین علامتوں کا ذکر ہے:

"ایّهٔ اللّمُنافِقِ شَلاتْ: إِذَا حَدَث کَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ اللّهُ الْوَقُمِنَ خَانَ." (مشکوة ص: ١٥، متفق عليه)

ترجمہ:..."منافق کی تین علامتیں ہیں: جب بات

کرے تو جھوٹ ہولے، جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف
ورزی کرے، اور جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت

# بلاقصد وعده خلافي كاحكم:

اگر وعدہ کرتے وقت کسی کی کبی نیت بھی کہ اِن شاء اللہ ایس کام کو کرنا ہے، لیکن بعد میں کوئی ایبا عذر پیش آگیا جس کی بنا پر وہ اپنا وعدہ پورانہیں کرسکا، یعنی واقعی

صحیح عذر پیش آگی، مثال کے طور پر جیسے کوئی بات کہی پھر یاد نہیں رہی، یا کوئی دوسرا مانع یا ایسی رُکادٹ آگئ کہ دعدہ پورا نہ کرسکا تو اکابر فرماتے ہیں کہ اس مخص کو دعدہ خلافی کا گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ بیہ وعدہ خلافی خود اس کی طرف سے نہیں ہوئی ہے، قدرتی طور پر، من جانب اللہ صورت ہی ایسی پیش آگئ کہ بیہ اپنا وعدہ پورانہیں کرسکا، تو بیہ جو فرمایا کہ اپنے بھائی سے دعدہ نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ وعدہ کرکے وعدے کی خلاف ورزی کرو، اس کامعنی بیہ ہے کہ اپنے قصد، اپنے ارادے سے وعدہ خلافی نہ کی جائے، لیکن خدانخواستہ اگر کوئی مانع ایسا پیش آجائے جس کی وجہ سے تم وہ وعدہ نہیں نبھا سکے، یا پورانہیں کر سکے تو پھر اِن شاء اللہ تم پر مؤاخذہ نہیں ہوگا اور تم اس میں معذور ہوگے۔

### جَعَّرُ اكرنا منافق كي علامت:

منافق کی جار علامتوں میں سے ایک جھڑ اکرنا بتلائی گئی ہے، اسی جھڑ کے کی خوست کا بیان ایک اور حدیث میں بھی ہے، چنانچہ رسول الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ:

"مَنُ طَلَبَ الْعِلُمَ لِيُجَارِى بِهِ الْعُلَمَاءَ اَوْ لِيُمَادِى الْعِلْمَ لِيُجَارِى بِهِ وَجُوهَ النَّاسِ اِلَيْهِ اَدُخَلَهُ اللهُ اللهُ

# علم كامعنى؟

علم کے معنی جانے کے ہیں، لہذا آدمی اپنی حقیقت کو جان جائے اور جس کو یہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی حقیقت کو جمی جان جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو یہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی حقیقت کو کئی پانہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ کا جاننا یہی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی فات کی معرفت، اس کی عظمت و جلال کی معرفت حاصل ہوجائے، تو یہ خص عالم ہے، اور جس کو اپنی حقیقت کی خرنہیں، حق تعالیٰ شانۂ کے جلال و جمال کی اور اللہ تعالیٰ کی صفات و افعال کی خرنہیں، وہ بے چارہ عالم نہیں جب حف خوال ہے، حماری طرح حرف خوال ہے، لفطوں کے اُلئے سید ھے تر جے کے حرف خوال ہے، اور بس۔

## بے سود حرف خوانی:

بہت ی احادیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمضمون ارشاد فرمایا ہے چنانچہ ایک حدیث میں ہے

".... وسيجئ بعدى قوم يرجّعون بالقران ترجيع الغناء والنوح، لا يجاوز حناجرهم..."

(مثكلوة ص:١٩١)

ترجمہ ... "بہت ہے لوگ آئیں گے جو قرآنِ کریم پڑھیں گے،لیکن قرآنِ کریم ان کے حلق سے نیچنہیں اُترے گا۔" لیعنی وہ لوگ قرآن پڑھیں گے،لیکن قرآن ان کے گلے سے نیچنہیں اُور ہی اُور اور نے الدیجی نے الدیجی سے میکاران قرآدہ کے ممرک اندار وا

اُترے گا اُوپر ہی اُوپر اور زبان ہی زبان تک رہے گا، اور قر آنِ کریم کے انوار دِل تک نہیں پہنچیں گے، گویا اس کے اثرات گلے سے پنچاترتے ہی نہیں۔ ایسے لوگ حقیقت میں عالم نہیں ہیں، اس لئے شخ سعدی کے کہتے ہیں کہ:''سعدی دِل کی تختی کو غیر

حق کے نقوش سے صاف کردو' دِل کی شختی برحق کا نقش ہو، باتی جتنے نقوش ہیں ان کو مٹا ڈالو، صاف کردو، دِل کی شختی پر تو بس ایک ہی نقش ہونا چاہئے، اور وہ ہے نقش حق، لیعنی اللہ تعالیٰ کا نام نقش ہونا چاہئے۔

## ذكر إلى كامقصد:

ميرے ايك دوست الله كا ذكر كرتے ہيں، يعنی "الله، الله" كرتے ہيں، وہ مجھے بتارہے تھے کہ ایک وفعہ مجھے منکشف ہوا کہ میرا دِل سامنے ہے اور اس پر سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے: ''اللہ''، سجان اللہ! یہ ہے نقش حق اور یہ جو اللہ والے ذکر كرتے ہيں اور'' اللہ، اللہ' كى ضربين لگاتے ہيں، يه دراصل اس نقش كو يكا كرنے كے کئے اور نقش غیر حق کو مٹانے کے لئے ہوتا ہے، تاکہ دِل کی شختی سے غیر حق کا نقش مث جائے، یہ جو "لا الله" كى ضربيں لگاتے ہيں، يا" الله" كى ضربيں لگاتے ہیں، اس سے بھی صرف یہی مقصود ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں کہ دِل کے اندر اللہ تعالیٰ کا یاک نام بیٹے جائے، جم جائے، دِل کے اندر اُتر جائے، اور اللہ تعالیٰ کا نام دِل میں آئے گا تو یہ دُوسری چیزیں نکل جا کیں گی، بوتل خالی ہوتو اس میں ہوا بھری ہوئی ہوگی،شربت ڈالو گے تو ہوا نکل جائے گی،تو شربت اس کی جگہ لے لے گا۔اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے ول خالی ہوگا تو اس میں وہ چیزیں ہوں گی جو ہمارے ول میں ہوا کرتی ہیں، اِدھر کی چیزیں، اُدھر کی چیزیں، اِدھر کے خیالات، اُدھر کے خیالات، اِدھر کی بریشانیان، أدهر کی بریشانیان، به افکار، وه افکار، جارا دل کیا ہے؟ پوری کباڑیئے کی وُکان ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے اس کے لئے ذکر بتاتے ہیں تا کہ اس کباڑیئے کی دُ کان کو جھاڑو دو، اور جتنی تم نے یہ گندی قتم کی چیزیں جمع کر رکھی ہیں سب کو نکال دو، ای لئے شخ سعدیؓ فرماتے ہیں: سعدی بشوی لوح دِل از نقش غیرِ حق علمے کہ راہ بحق نہ نمایند جہل است

نقش غیرِحق سے اپنے دِل کو دھو ڈالو، اپنے دِل کی جنتی کو دھو ڈالو، جوعلم کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ نہیں بتا تا وہ علم نہیں جہل ہے۔

تو ایک آدی اس واسطے علم حاصل کرتا ہے کہ مولو ہوں کے ساتھ بحث و مناظرے کیا کرے گا، اور لوگوں کی توجہ اپنی مناظرے کیا کرے گا، والوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرے گا، فرمایا کہ اللہ تعالی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ! اس کوجہنم میں واضل کریں گے، بیالم نہیں ہے، عالم نما جابل ہے۔

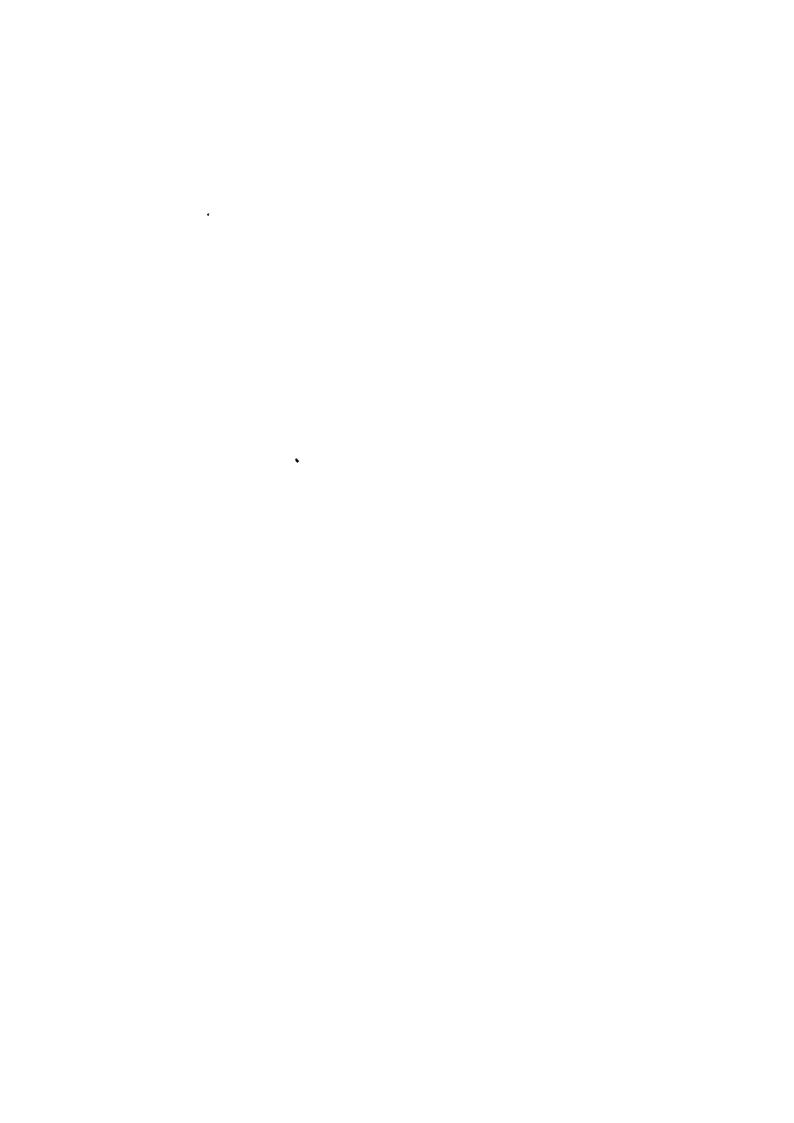

أمن ميں اختلاف كاسب



### بسم (الله) (الرحس (الرحيم (لحسرالله) ومرادك محلي مجياه ه (النزيق (اصطفي!

اند. "عَنُ إِبُرَاهِيُمَ التَّيُمِيُّ قَالَ: خَلَا عُمَرُ بُنُ فَصَلَا الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنُهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ نَفُسَهُ فَأَرُسَلَ إِلَى ابُنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: كَيْفَ تَخْتَلِفُ هَذِهِ الْأُمَّةُ وَكَتَابُهَا وَاحِدٌ وَّقِبُلَتُهَا وَاحِدٌ قَ بِبُلَتُهَا وَاحِدَةٌ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ: يَا أَمِيُسَ الْمُؤْمِنِيُنَ! إِنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْقُرُانُ وَعَلِمُنَا فِي عَبَّاسٌ: يَا أَمِيسَ الْمُؤْمِنِيُنَ! إِنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْقُرُانُ وَعَلِمُنَا فِي عَبَاسٌ: يَا أَمِيسَ الْمُؤْمِنِيُنَ! إِنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْقُرُانُ وَعَلِمُنَا فِي مَا نَزَلَ، وَإِنَّهُ يَكُونَ لِكُلِّ قَوْمٍ فِيهِ رَأَى الْقُرُانَ لَا عَلَيْنَا الْقُرُانُ وَعَلِمُنَا لَيْ عَلَى اللهُ عَنُهُ وَانَّهُ وَانَّا اللهُ عَلَى اللهُ عَنُهُ وَانَعَمَوهُ وَانُصَرَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى لِكُلِّ قَوْمٍ فِيهِ رَأَى اللهُ عَنُهُ وَانَتَهُوهُ وَانُصَرَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى لِكُلِّ قَوْمٍ فِيهِ رَأَى اللهُ عَنُهُ وَانَتَهُرَهُ وَانُصَرَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى لِكُلِّ قَوْمٍ فِيهِ رَأَى إِنْ الْمَالُ عَبَاسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ وَانَتَهَرَهُ وَانُصَرَفَ اللهُ عَنُهُ وَانَتَهُ وَانَتَهُوهُ وَانُصَرَفَ اللهُ عَنُهُ وَانَتَهُ وَالْكَانَ عَبَاسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ وَانَتَهُ وَالْتَهُمَ وَانُصَرَفَ اللهُ عَنْهُ وَالْمَالُ عَبَاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَانْتَهُرَهُ وَانُصَرَفَ اللّهُ عَنْهُ وَالْمَالُ عَبَاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَانْتَهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

ترجمہ:... '' حضرت ابراہیم تیمی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن اکیلے بیٹھے تھے، کوئی چیز سوچ رہے تھے، کوئی اللہ سوچ رہے تھے، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ

عنهما کو بلایا اور فرمایا کہ: اس اُمت کی کتاب ایک ہے، ان کا نبی ایک ہے، قبلہ ایک ہے، ان میں پھوٹ کیسے بڑے گی؟ مختلف گروہ اور مختلف جماعتیں کسے ہوجا کمیں گی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: امیر المؤمنین! بات سے کے قرآن ہمارے درمیان نازل ہوا اس وقت لیعنی نزول قرآن کے وقت جولوگ موجود تھے ان کو بیہ بات معلوم تھی کہ بہ آیت فلال موقع یر نازل ہوئی اور فلاں مخص کے بارے میں نازل ہوئی، .. یعنی صحابه كرام رضوان التدعليهم اجمعين خصوصا جوصحابة ابل علم تنهان کو بیہ انچھی طرح معلوم تھا کہ فلاں آبیت فلاں موقع پر نازل ہوئی، فلاں آ دمی کے بارے میں نازل ہوئی، اس لئے ہم میں تو اختلاف نہیں ہوا۔ بعد میں لوگوں کے سامنے واقعات تو ہوں کے نہیں - ناقل..قرآن کی آیتیں تو ہوں گی مگر بیمعلوم نہیں ہوگا کہ یہ آیت فلاں موقع پر نازل ہوئی ہے! اور فلاں شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے! ہرایک آ دمی اپنی اپنی رائے دے گا، كُونَى آدى كِچھ كِيح كَا، كُونى كِچھ كِيج كَا، جب ہر ايك كى الگ الگ رائے ہوگی تو ان میں اختلاف بھی ہوگا، ... یعنی جب ان میں اختلاف ہوگا تو ان میں لڑائی بھی ہوگی، دیوبندی اور بریلوی لڑیں گے، شیعہ اور سنی لڑیں گے ان کے ہاتھ میں بھی وہی كتاب ہے، ان كے ہاتھ ميں بھى وہى كتاب ہے، وہ بھى رسول التد صلى الله عليه وسلم اور صحابه كرام رضى الله عنهم كو مانيخ بين وه بھی مانتے ہیں،لیکن لڑائی الیمی ہے کہ ایک مسجد میں ایک ساتھ

نماز نہیں پڑھ سکتے، تو یہ وجہ ہوگی کہ ان کے درمیان اختلاف ہوجائے گا-ناقل... حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی بات ن لی اور جھڑک دیا، وہ ان کے مقابلے میں بچے تھے، وہ اُٹھ کر چلے گئے، اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی بات پرغور کیا تو یہ بات ان کی سمجھ میں آئی کہ وہ بات ٹھیک کہہ گئے ہیں۔ چنانچہ ان کو پھر بلایا، وہ حاضرِ خدمت ہوئے تو گئے ہیں۔ چنانچہ ان کو پھر بلایا، وہ حاضرِ خدمت ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے گئے: میاں! وہ تم نے کیا بات کی خضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے بھے۔ ان کی میان عنہ نہوں نے پھر وہی بات سائی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ٹھیک ہے۔ "

یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ ہماری کتاب ایک ہے، ہمارے نہی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، ہمارا قبلہ بھی ایک ہے، کتاب اللہ میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، نبی میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن اس کے باوجود اُمت نبی میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن اس کے باوجود اُمت میں اختلاف ہے اور میری کتاب ''اختلاف اُمت اور صراطِ متنقیم'' جوکسی کے اصرار پر لکھی گئی تھی، اسی مسکلے کے بارے میں ہے، اس میں میں نے یہی لکھا ہے کہ:

ایک اختلاف ہے عقائد کا، آپ کا نظریہ اور ہے، میرا نظریہ اور ہے، دونوں لڑرہے ہیں، دیوبندی بریلوی آپس میں ایک وُوسرے کو بُرا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ بجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، یہ اختلاف بعد میں اُمت میں پیدا ہوا، صحابہ کرام رضوان التعلیم اجمعین کے درمیان یہ اختلاف بوجھ کر اختلاف بیدا ہوا، صحابہ کرام وفوان التعلیم اجمعین کے درمیان یہ اختلاف بیا ہوجھ کر اختلاف بیدا ہوا۔

#### فروعی اختلاف:

اور دُوسری قسم کا اختلاف ہے: فروعات کا اختلاف، حضرت إمام ابوصنيفه، إمام مالک، إمام شافعی اور إمام احمد بن صنبل حمہم الله تعالی به چار إمام بیں، ان کے علاوہ اور بھی ائمہ ہوئے ہیں، یہ اپنی اپنی فہم، اپنی اپنی عقل اور شریعت کے اُصول و قواعد کے مطابق الله اور الله کے رسول کے منشا کو سمجھنے کے لئے اختلاف کرتے ہیں، یہ کوئی بُری بات نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف ایک فطری اور طبعی چیز ہے۔

### فروعی اختلاف کی مثال:

ای کتاب میں میں نے لکھا ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ اکتراب سے فارغ ہوئے جو مدینہ میں ہوا تھا اور جس میں خندق کھودی گئ تھی، اب تو خندق کے نشانات نہیں ہیں، لین جانے والے بتاتے ہیں کہ بید خندق کی فبکہ تھی، کفار خندق سے پار تھے اور مسلمان اندر تھے، اسی موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھوک کی بنا پر پیٹ پر پھر باندھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اسی موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

دخیرت علی سے روایت ہے کہ اسی موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اللہ اللہ اللہ و قبور کہ م ناراً ان (مشلوق صنالا ہوالہ بخاری و مسلم)

ترجمہ اللہ اللہ و قبور کی میں نماز و سطی نہیں پڑھنے دی،

اللہ اللہ اللہ و کو کو کی کافروں کے گھروں اور قبروں کو آگ سے اللہ ان لوگوں کے بعنی کافروں کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھردے۔'

عصر کی نماز،مغرب کی نماز اورعشاء کی نمازیه نینوں نمازیں فوت ہوگئ تھیں، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد نہایت اطمینان کے ساتھ پہلے عصر کی

نماز پڑھائی، پھرمغرب کی، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھائی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب سے فراغت کے بعد گھر تشریف لائے، چونکہ جنگ ختم ہوگئ تھی، کافر بھی واپس مکہ چلے گئے تھے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، کپڑے اُتار دیئے اور عسل فرمایا، اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور کہا: آپ لوگوں نے تو کپڑے اُتار دیئے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے ابھی تک کپڑے نہیں اُتارے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تھم ہے؟ حضرت کپڑے نہیں اُتارے، آنکضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھ برعبدی کی تھی، ان کا غزوہ اُتراب کے موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برعبدی کی تھی، ان کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برعبدی کی تھی، ان کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برعبدی کی تھی، ان کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر نگل کرے فلاف ورزی کی اور کافروں کی مدد کی، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر نگل اور باہر نگل کرے فرمایا:

کی اور کافروں کی مدد کی، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر نگل اور باہر نگل کرے فرمایا:

(استذكار، حديث:۱۱۳۱۱)

ترجمہ:...''تم میں سے کوئی آ دمی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ پہنچ کر۔''

اب نشکر کا تیار ہونا اور اس کے لئے سفر کرنا اس میں پھی نہ پھی وقت تو لگ جا تا ہے، اس تک پہنچنے میں صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین کوعصر کا وقت راستے میں ہوگیا اور اندازہ ہوا کہ ہم سورج غروب ہونے سے پہلے بنو قریظہ نہیں پہنچ سکتے، تو دو جماعتیں ہوگئیں۔

بعض حضرات نے کہا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ: بنو قریط جاکر نماز پڑھنا اور آپ کا منشا مبارک یہ تھا کہ غروب سے پہلے عصر کے وقت تم بنوقر بظہ پہنچو، اور ہم نہیں پہنچ سکے، اب اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم نماز بھی قضا کردیں، انہوں نے سواریوں سے اُٹر کرنماز پڑھی اور پھر آگے چلے۔

اور دُوسری جماعت نے کہا کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ: ''لا یُسصَلِیَتُ اَّحَدَیُ کُمُ الْعَصْرَ اِلَّا فِی بَنِی قُریُظَةَ''...تم میں ہے کوئی آدمی نماز نہ پڑھے عصر کی مگر بنو قریظہ پہنچ کر... خواہ نماز قضا ہوجائے، ہم تو وہاں جاکر ہی نماز پڑھیں گے، انہوں نے نماز نہیں پڑھی، چلتے رہے نماز قضا ہوگئی۔

# فروعی اختلاف پر تقریر:

یہ قصہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا اور آپ نے کسی پرنگیرنہیں فرمائی، کیونکہ دونوں فریقوں کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تغییل تھا، تو إمام ابوحنیفہ، إمام مالک، إمام شافعی اور إمام احمد بن صبل یا دُوسرے انگہ کرام کا منشا اور مقصد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اَحکام کی تغییل ہے، اپنی ذاتی غرض نہیں، لیکن ایک شخص کی رائے اس طرف کو چلی گئ، ایک کی اُدھر کو چلی گئ، دونوں تھیک ہیں۔

### فروعی اختلاف کی حکمت:

ہمارے بعض اکابر نے فرمایا اور بہت ہی اچھا فرمایا کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں اور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والانہیں، اور آپ ک شریعت اُسود و اُحریعنی کالے گورے، مشرقی مغربی سب کے لئے ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اُمت میں اختلاف پیدا کردیا جائے تا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے تمام بہلو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال و افعال محفوظ رہیں، کچھ ایک جھے پر پرعمل کریں، اور پچھ دُوسرے پرعمل کریں، شریعت ایک ہی ہے، لیکن یہ اس پہلوکو اِختیار کررہے ہیں، اور وہ اس پہلوکو اِختیار کررہے ہیں، اور یہ سب مقبول عنداللہ ہیں۔

## حضراتِ ائمَه كا اختلاف للّهبيت يرمبني:

جن حضرات کا اختلاف محض للّہیت کے لئے تھا اور محض اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر تھا وہ توضیح ہے، اس کو فروی اختلاف کہا جاتا ہے، ورنہ ان اکابر: إمام ابوصنیفہ، إمام شافعی، إمام احمد بن صنبل اور إمام مالک رحمهم الله میں عقائد کا کوئی اختلاف نہیں، جوعقیدہ إمام ابوحنیفہ رحمہ الله کا ہے۔ جو افتلاف نہیں، جوعقیدہ إمام ابوحنیفہ رحمہ الله کا ہے۔ جو امام الک رحمہ الله کا عقیدہ ہے، وہی ہماراعقیدہ ہے۔

بہرکیف! اُمت میں اختلاف پیدا ہوا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا: ''ان کا خدا ایک ہے، ان کا رسول ایک ہے، ان کا قبلہ ایک ہے اس کے باوجود ان میں اختلاف کیسے پیدا ہوگا؟''

تو میں نے کہا کہ بھی تو ذاتیات کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا اور بھی اجتہادی اختلاف پیدا ہوا۔

یہ جوفرقوں کا اختلاف ہے، یہ بھی دوقتم کا ہے، کچھ اختلاف تو اَئمہ متبوعین کی اقتداکی وجہ سے ہے، ایک اِنام کی رائے یہ ہے، ایک کی یہ ہے، دونوں اپنی اپنی جگھیک ہیں۔

### فروعی اختلاف میں ادب کی ضرورت:

ہمارے شخ حضرت مولانا محد ذکر یا مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرمایا کرتے سے کہ: جب میں حدیث پڑھاتا تھا، مشکوۃ شریف شروع کی تو میں نے اَئمہ کے اختلاف کونوٹ کرنا شروع کردیا، مثال کے طور پر دو رکعت نمازِ فجر کی نیت باندھی، ثا پڑھی، فاتحہ پڑھی، سورت پڑھی، چھوٹی پڑھی یا بڑی پڑھی، رُکوع کیا، سجدہ کیا، اس کے بعد اُٹھ گئے، پھر دُوسری رکعت پڑھی، یہاں بھی وہی عمل کیا اور دُوسری رکعت میں

بیٹھ گئے، التحیات پڑھی، وُرودشریف پڑھا، وُ عائیں پڑھیں، سلام پھیر دیا۔ شُخُ فرماتے ہیں: میں نے نوٹ کیا کہ دو رکعت والی نماز میں دوسو اختلاف ہیں، اور ہم بڑے مزے کے کر اس اختلاف کو بیان کرتے ہیں، اس مسئلے میں اِمام شافعی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، اور اِمام ابوصنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، نہایت اوب کے ساتھ، احترام کے ساتھ کیونکہ سب برق ہیں، اور انہوں نے جو پچھ بھی اختلاف کیا ہے محض اللہ اور سول کے منشا اور تعمل کے لئے اختلاف کیا ہے، اس لئے بہتو بالکل صحیح ہے، اس پرکوئی نکیر نہیں، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں: تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ ہی ایسا کیوں کرتے ہیں۔

#### فروعی اختلاف میں شدت نہ ہو:

کہ کرتمہ میں ایک دفعہ اعتکاف میں بیضا ہوا تھا، تو بہ لونڈے آکر کے گھرا ڈال لیتے تھے، میں نے ان سے کہا کہ: میاں! اللہ تعالیٰ کی جنت بردی کشادہ ہے، تم جنت میں پہلے چلے جانا، ہم تمہارے پیچھے تیجھے آجائیں گے، خواہ مخواہ جھڑا کیوں کرتے ہو؟ غرضیکہ فروی اختلافات میں کوئی نکیر نہیں، کوئی اعتراض نہیں، جو پچھ جس نے کہا ہے وہ محض اللہ کورانتی کرنے کے لئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کی تقیل کے لئے کہا ہے۔

### عقائد كا اختلاف مذموم ہے:

لیکن ایک اور اختلاف ہے جوعقائد کا اختلاف ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، دُوسرے کا عقیدہ یہ ہے، اب میں کیا کہوں، بھائی! رسولِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا:

".... وَإِنَّ بَنِي اِسُرَائِيُلَ تَـفَرَّقَتُ عَلَى ثِنْتَيُنِ

### حق و باطل کا ترازو:

ابتم دیکھ او، معیار میں نے بتادیا ہے اور اس کتاب میں میں نے لکھا بھی ہے کہ: معیار کہویا تر از و کہو، وہ میں نے تہمیں دے دی ہے، ابتم تول تول کر دیکھ او، لڑائی جھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

### نیک اعمال کی افادیت وثمرات:

"عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنهُ مَا، قَالَ: قَالَ الْمُلَةُ اللهُ عَنهُ مَا، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بُنُ النَّحُطَّابِ: قَرَأْتُ اللَّيُلَةَ الِيَّةَ أَسُهَرَ تُنِئُ: "أَيُودُ عُمَدُ بُنُ النَّحُدُ مُن النَّحُدُ مُن النَّهُ أَعُنابٍ" مَاعَنى؟ أَحَدُ كُمُ أَنُ اللهَ أَعُلَمُ الْقَوْمِ: اللهُ أَعُلَمُ افَقَالَ: إِنِّى أَعُلَمُ أَنَّ اللهَ أَعُلَمُ افَقَالَ بَعُصُ اللهَ أَعُلَمُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

اَلُقْلَى فِى رَوُعِى فَقُلُتُهُ! فَتَرَكَنِى وَأَقْبَلَ وَهُوَ يُفَسِّرُهَا، صَدَقُتَ يَا ابُنَ أَخِى، عَنَى بِهَا الْعَمَلُ، ابُنُ ادَمَ أَفُقَرَ مَا يَكُونُ إلى جَنَّةٍ إذَا كَبُرَ سَنَّهُ وَكَثُرَتُ عَيَالُهُ وَابُنَ ادَمَ أَفُقَرَ مَا يَكُونُ إلى عَمَلِهِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتَ يَا ابُنَ أَحِي."

(كنز العمال ج:٢ ص:٢٥٦ حديث:٣٢١٨)

لیعنی حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے منقول ہے کہ حضرت عمر رضی الله عنه نفول ہے کہ حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا کہ: میں نے آج ایک آیت پڑھی جس نے ساری رات مجھے جگائے رکھا اور سونے نہیں دیا، وہ آیت بیتھی:

"أَيَوَدُّ أَحَدُكُمُ أَنُ تَكُونَ لَـهُ جَنَّةٌ مِّنُ تَجِيُلٍ وَأَعُنَابٍ تَجُرِئُ مِنُ تَحْتِهَا الْأَنُهُ لُلَهُ فِيهَا مِنُ كُلِّ وَأَعُنَابُهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ اِعُصَارٌ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ اِعْصَارٌ فَيُهِ نَارٌ فَاحُتَرَقَتُ..."
(البقرة:٢٧٦))

ترجمہ:..ن کیاتم میں ہے کوئی شخص یہ چاہے گا کہ اس کے بیس مجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو، اور ہرقتم کے میوے اور پھل اس میں موجود ہوں، کمانے کے قابل نہیں رہا، اور بچ چھوٹے ہیں جھوٹے چھوٹے ہیں موجود کو اور ھا ہوگیا ہے، بچ چھوٹے ہیں کمانے کے قابل نہیں، خود بوڑھا ہوگیا ہے، بچ چھوٹے ہیں اس کے قابل نہیں، چنانچہ آگ بگولا آیا اس میں آگ تھی اور اس نے اس کو جلا کرر کھ دیا۔''

لوگوں سے پوچھا اس کا کیا مصداق ومفہوم ہے؟ کسی نے کہا کہ مجھے پتا نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عند فرمانے لگے کہ: میں نے آپ حضرات سے ایک بات پوچھی اور آپ نے کہا: '' واللہ اعلم'' یہ میں بھی جانتا ہوں کہ اللہ بہتر جانتے ہیں، میں تو تم سے یہ پوچھا ہوں کہ کس کو اس آیت کے بارے میں علم ہو یا اس نے اس

آیت کے بارے میں کوئی بات آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے تی ہو وہ بتائے، یہ کہہ دینا تو بہت آسان بات ہے کہ جھے پانہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ میں ذرا آہتہ آواز ہے بات کہہ رہا تھا جیسے گنگتاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ: بھینے! تم جھکتے کیوں ہو؟ متہارے ذہن میں کوئی بات آئی ہوتو بتائے! اپنے آپ کوچھوٹا کیوں جھتے ہو؟ میں مکھل گیا اور میں نے کہا کہ اللہ تعالی نے عمل کی مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک آ دمی کا باغ لگا ہوا ہے، اس میں تمام قسم کے میوے موجود ہیں، بہت اچھا باغ تھا، لیکن اب یہ بڑھا ہوگیا۔ آپ جانے ہیں کہ بڑھا ہے کی صالت میں آ دمی کو مدد اور تعاون کی اتنی احتیاج ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہا باغ لگا ہوا ہے کہ پہلے نہیں ہوتی ، اب نیا باغ لگا بھی نہیں سکتا، اور وہ جو باغ لگا ہوا تھا آگ بگولا آیا اور آکر کے اس کو لے گیا، فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے اعمال کی۔

آئ تو ہم اپنی جگہ عمل کر رہے ہیں، کین کل کواللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر معلوم ہوگا کہ کس کاعمل جل گیا؟ اور کس کا مقبول ہوگیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قر مایا کہ تم اپنے پاس سے کہتے ہو یا تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ قر آنِ کریم نے تو عمل کو بیان نہیں گیا، قر آنِ کریم نے تو یہ بیان کیا ہے کہ: '' کیا تم میں سے ایک آ دی چاہے گا کہ اس کے لئے مجبوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو، اس کے نئچ سے نہریں بہتی ہوں، اور باغوں میں ہرقتم کے میوے موجود ہوں، اس پر آگ بگولا آئے اور آکر بہتی ہوں، اور باغوں میں ہرقتم میں میاس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے کہا: حضرت! تذکرہ تو نہیں آیا، لیکن میرے ول میں یہی بات آتی ہے، یہ بات جب میں نے کہی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود اس کی تغییر فرمانے گئے، فرمایا: تم ٹھیک کہتے ہو، نے کہی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود اس کی تغییر فرمانے گئے، فرمایا: تم ٹھیک کہتے ہو، بات یہ ہے کہ زندگی میں تو آدمی کام کرتا رہتا ہے اور اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کیا بات یہ ہوں، قیامت کے دن جب یہ جائے گا تو اس حالت میں ہوگا کہ سب سے کر رہا ہوں، قیامت کے دن جب یہ جائے گا تو اس حالت میں ہوگا کہ سب سے کر رہا ہوں، قیامت کے دن جب یہ جائے گا تو اس حالت میں ہوگا کہ سب سے کی دندگی میں تو آدمی کام کرتا رہتا ہے اور اس کو اندازہ نہیں ہوگا کہ سب سے کہ دندگی میں تو آدمی کام کرتا رہتا ہوں حالت میں ہوگا کہ سب سے کہ زندگی میں تو آدمی کام کرتا رہتا ہوں حالت میں ہوگا کہ سب سے کی دن جب یہ جائے گا تو اس حالت میں ہوگا کہ سب سے کی دن جب یہ جائے گا تو اس حالت میں ہوگا کہ سب سے کہ دن جب یہ جائے گا تو اس حالت میں ہوگا کہ سب سے کر رہا ہوں، قیامت کے دن جب یہ جائے گا تو اس حالت میں ہوگا کہ سب سے کہ دن جب یہ جائے گا تو اس حالے گیں کی حالے گا تو اس حا

زیادہ مختاج ہوگا اور معلوم ہوگا کہ دہ باغ جو لگایا تھا اعمال کا سارا کا سارا جل چکا ہے، تواس بیچارے کی کیفیت کیا ہوگی؟

نیک اعمال کے ثمرات کی شرائط:

نیک اعمال کا پھل قیامت کے دن ملے گالیکن دوشرطوں کے ساتھ:

ىيلى شرط:

ایک شرط یہ ہے کہ وہ اعمال ٹھیک ٹھیک سنت کے مطابق اوا کئے ہوں۔ میرا جی چاہا میں نے یہ کرلیا، آپ کا جی چاہا آپ نے وہ کرلیا، یہ جی چاہے کی بات نہیں ہے بلکہ جس طرح رسول التد صلی التد علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔

## دُ وسری شرط:

ؤوسری شرط بیہ ہے کہ اخلاص ہو، یعنی خالص اللہ کی رضا کے لئے بیہ کام کیا جائے، بڑا بننے کے لئے، لوگوں کی واہ واہ دیکھنے کے لئے کوئی کام نہ کیا جائے۔ ریا کار کا انسحام:

جومل لوگوں کو دِکھانے کے لئے یا ریا کے لئے کیا گیا، وہ کوئی عمل نہیں ہے، مشکوۃ میں مسلم کے حوالے سے وہ طویل حدیث آتی ہے کہ:

سب سے پہلے تین آ دمیوں کا نامہ عمل پیش ہوگا، ایک مولوی صاحب اور ایک شہید کا۔ اللہ تعالیٰ مولوی صاحب سے فرمائیں گے کہ: میں نے تجھے اپناعلم دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ کہے گا: میں نے بہت وعظ کئے، لوگوں کو ہدایت کی ... نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ تعالیٰ فرمائیں گے: تو نے صرف اس لئے کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، لوگ کہیں کہ بہت اچھا عالم ہے، بڑی اچھی تقریر کرتا ہے، "فقد قبل" وہ تو کہہ

دیا گیا، مجھ سے کیا جاہتا ہے؟ گھیدٹ کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ...نعوذ باللہ!
استغفر اللہ! ... کی کے بارے میں یہی، شہید کے بارے میں بھی یہی، آنخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: یہ تین آدمی ہیں کہ جن پر سب سے پہلے جہنم کی آگ
مجڑ کے گی ..نعوذ باللہ! با اللہ! ہمیں معاف فرما...۔

میں نے کہا کہ سنت کے مطابق عمل ہو، یہ بیں کہ جیسا آپ کا جی چاہا، آپ نے کرلیا، جیسا میراجی چاہا میں نے کرلیا۔

دوسرے بیر کہ وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لئے ہو۔ بیہ دوشرطیں پائی جائیں اور اللہ کرے ہم سب میں یائی جائیں، تو إن شاء اللہ مقبول ہیں۔

> "عَن ابُن عَبَّاس قَالَ: كَانَ عُمَرُ يُدُخِلُنُي مَعَ أَشُيَاخِ بَـدُر، فَقَالَ لَهُ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنِ عَوُفٍ: لِمَ تُدُخِلُ هلذَا الْفَتَى مَعَنَا وَلَنَا أَبُنَاءٌ مِثْلُهُ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ مِمَّنُ قَدُ عَلِمُتُمُ، فَدَعَاهُمُ ذَاتَ يَوُم وَدَعَانِي، وَمَا رَأَيْتُهُ دَعَانِي يَوُمَئِذِ إِلَّا لِيُسرِيُهِمُ مِنِّيُ، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي قَولِهِ تَعَالَىٰ: "إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتُحُ" حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ، فَقَالَ بَعُضُهُمُ: أَمَرَنَا اللهُ أَنْ نَسْحُـمَـدَهُ وَنَسُتَغُفِرَهُ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ وَفَتُحٌ عَلَيْنَا، وَقَالَ بَعُضُهُمُ: لَا نَدُرى، وَبَعْضُهُمُ لَمُ يَقُلُ شَيئًا، فَقَالَ لِيُ: يَا ابُنَ عَبَّاسِ! أَكَذَٰلِكَ تَقُولُ؟ قُلُتُ: لَا! قَالَ: فَمَا تَقُولُ؟ قُلُتُ: هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُلَمَهُ اللهُ "إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتُحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَــُدُحُـلُـوُنَ " وَالْفَتُحُ فَتُحُ مَكَّةً ، فَذَٰلِكَ عَـــُلامَةُ أَجَلِكَ "فَسَبِّحُ بِحَمْدِكَ رَبِّك وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا" فَقَالَ

### عُمَرُ: مَا أَعُلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعُلَمُ."

( كنز العمال ج:٢ ص:٥٥٨ حديث:٥٤١٧)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس محفل میں مجھے بھی بلاتے تھے جس محفل میں اشیاخ ... اکابرین ... بدر کو بلاتے تھے، یعنی وہ بوڑھے جو بدر میں شریک ہوئے اس محفل میں مجھے بھی بلاتے تھ، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ: آپ اس بچے کو بلاتے ہیں ہماری مجلس میں، حالانکہ ہمارے لڑ کے بھی ان سے بڑے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیا بیا اور سی اور سن کر خاموش ہو گئے، پچھ کہا نہیں، ایک دن ان سب حضرات کو بلایا اور مجھے بھی بلایا اور سورہ اذا جاء نصر اللہ یوری پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے:

''جب الله کی مدد آجائے اور مکہ فتح ہوجائے، اور آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہو رہ ہیں، پس آپ اپنے رَبّ کی شبیع کہتے اور اس سے بخشش مانگئے، وہ بہت توبہ قبول کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔''

حضرت عمر رضی القد عند ان بڑے صحابہ سے فرمانے گئے کہ بتاؤ اس سورت میں القد تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ: ہمیں معلوم نہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خاص اوا تھی، القد تعالیٰ ان کی قبرول کونور سے بھریں، ان کو جو بات معلوم ہوتی تھی وہ بتادیتے تھے اور جو بات معلوم نہیں ہوتی تھی تو کہہ دیتے تھے القد اعلم، القد بہتر جانتا ہے، ہمیں معلوم نہیں، جیسا کہ قرآن میں نبی صلی القد علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی ہے کہ:

"قُلُ مَآ أَسُنَكُكُمُ مِنُ أَجُرٍ وَّمَاۤ أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِفِيْنَ" ترجمہ:...'اے نی! آپ فرماد یجئے کہ میں تم سے اس بر کوئی مزدوری نہیں مانگنا، اور میں تکلف کرنے والول میں سے نہیں، بناوٹ کرنے والول میں سے نہیں ہول۔''

حفرات صحابه کرام مناوث کرنے والوں میں سے نہیں تھے، بات معلوم ہوتی تھی تو عرض کردیتے تھے، بات معلوم ہوتی تھی تو عرض کردیتے تھے: "الله ورسوله اعلم!" جمیں معلوم نہیں۔

تو بعض حضرات نے کہا کہ: ہمیں معلوم نہیں ، اور بعض حضرات خاموش ہی رہے، انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کہی، اور بعض حضرات نے کہا کہ: اللہ تعالیٰ نے ممیں علم فرمایا ہے کہ: جب اللہ کی مدد آجائے اور فتح موجائے اور لوگ جوق در جوق دِین میں داخل ہونے لگیں تو اِستغفار کرو اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں تبییج کرو، حضرت ابن عباس رضى الله عنه فرماتے ہیں كه مجھے حضرت عمر في بلايا تھا، مجھے كہنے لگے كه: تبیتے! تیرانھی یہی خیال ہے؟ حضرت ابن عباسؓ فرمانے لگے بنہیں! میرا یہ خیال نہیں ے، حضرت عمر کہنے لگے: تم اس سورت سے کیا سمجھے ہو؟ حضرت ابن عباس کہنے لگے: میں بیسمجھا ہوں کہ اس سورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات کی خبر دی گئی ہے کہ جب اللہ کی فتح آ گئی اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھ لی، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے گے تو اب آپ کا کام ختم ہوگیا، آپ نے جو کام كرنا تھا اور آپ سے جو كام لينا تھا وہ يورا ہوگيا، اب آپ آخرت كى تيارى كيجئے، اب رَبّ کی حمد کے ساتھ اس کی شبیع سیجئے، اِستغفار سیجئے، لعنی شبیع، تحمید اور اِستغفار، تین چیزوں کا اہتمام سیجئے، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت شریفہ کی تعمیل میں بكثرت فرمات عظي: "سبحان الله وبحمده استغفر الله" تومين اس كا مطلب بيسمجما ہوں۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ: سجیتیج! تم نے ٹھیک کہا ہے، میں بھی یہی مستمجھا ہوں۔

یہ اکابرصحابہ کو بتانا تھا کہ چھوٹا بچہ نہیں ہے، ہے تو بچہ، کیکن اس کو اللہ نے علم اس طرح عطا فرمایا ہے، فہم اتنی عطا فرمائی ہے کہ سبحان اللہ۔

# ابن عباسٌ اورعمرٌ كاعلمي مكالمه:

زبیر بن بکار نے اپنی کتاب ''موفقیات'' میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے نقل کیا ہے کہ:

"سَأَلُتُ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ قَوُلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: "يَسَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنُ أَشْيَاءَ إِنْ تُبُدَلَكُمُ تَسُولُكُمُ" قَالَ: كَانَ رَجَالٌ مِّنَ السمُهَاجِرِيْنَ فِي أَنْسَابِهِمُ شَيءٌ، فَقَالُوا يَوُمَّا: وَاللهِ! لَوَدِدُنَا أَنَّ اللهَ أَنْ زَلَ قُـرُانًا فِي نَسَبنَا، فَأَنْزَلَ اللهُ مَا قَرَأْتَ، ثُمَّ قَالَ لِيُ: إِنَّ صَاحِبَكُمُ هَاذَا - يَعُنِي عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِنَّ وُلِّمِي زَهَدَ، وَلَكِنُ أَخُسْى عُجْبَهُ بِنَفْسِهِ أَنُ ر يَّـذُهَبَ بِهِ، قُلُتُ: يَا أَمِيُرَ الْمُؤْمِنِيُنَ! إِنَّ صَاحِبَنَا مَنُ قَدُ عَلِمُتَ وَاللهِ إِمَا تَقُولُ إِنَّهُ مَا غَيَّرَ وَلَا بَدَّلَ وَلَا أَسُخَطَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ صُحُبَتِهِ؟ فَقَالَ: وَلا بِنُتَ أَبِي جَهُل وَهُوَ يُرِيدُ أَن يَخْطِبَهَا عَلَى فَاطِمَة؟ قُلُت: قَالَ اللهَ فِي مَعْصِيَةِ ادَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزُمًا" فَصَاحِبُنَا لَمُ يَعُزَمُ عَلِى أَسْخَاطِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّ الْخَوَاطِرَ الَّتِي لَا يَقُدِرُ أَحَدٌ دَفُعَهَا عَنُ نَّفُسِهِ، وَرُبَمَا كَانَتُ مِنَ الْفَقِيْهِ فِي دِيْنِ اللهِ اَلْعَالِمُ بِأَمُر اللهِ، فَإِذَا نُبِّهَ عَلَيْهَا رَجَعَ وَأَنَابَ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاس! مَنُ ظَنَّ أَنَّهُ يَرُدَّ بِحُورِكُمُ فَيَغُوصُ فِيهَا مَعَكُمُ حَتَّى بَلَغَ قَعُرَهَا فَقَدُ ظَنَّ عِجُزًا."

(كذا في المنتخب ج: ٥ ص: ٢٢٩ بحواله حياة الصحلبة ج:٣ ص: ٢٢٥،٢٢٣)

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں: میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے: ''اے ایمان والو! تم الیی چیزیں نہ پوچھا کرو کہ اگر تمہارے سامنے ان کا اظہار کر دیا جائے تو تم کو نا گواری ہو' حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کے نسب پرلوگوں کو اعتراض تھا کہ یہ صحیح النسب آدی ہے کہ نہیں؟ تو ان حضرات نے آپیل میں بیٹھ کر کہا کہ: کاش! اللہ تعالی اس کے بارے میں کوئی آیت شریفہ نازل فرمادیتے تو یہ بات ختم ہوجاتی، اس سے اللہ تعالی نے منع فرمایا۔

# ني اكرم صلى الله عليه وسلم كاغضبناك مونا:

ایک حدیث بیں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر بہت ناراض سے، غیظ وغضب آپ کی آنکھوں سے فیک رہا تھا، پانہیں کس بات پر ناراض ہوگئے، منبر پر تشریف فرما سے اور فرمایا کہ: مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو، تو ایک صحابی کے نسب کے بارے میں لوگوں کو اعتراض تھا انہوں نے ای حالت میں کہہ دیا کہ میرے باپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ: تیرا باپ فلاں شخص ہے۔ وہی جس کو عام طور پر اس کا باپ کہا جاتا تھا، جب وہ گھر آیا تو اس کی والدہ نے اس کو نہایت ڈانٹا کہنے لگی: تم ایسے نالائق جیٹے ہو کہ آج مجھے رسوا کرنے لگے تھے، تمہیں بید خیال ہوا کہ شاید جاہلیت کی عورتیں جو غلط کام کیا کرتی تھیں، میری ماں نے بھی وہ غلطی کی ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کا نام لیا۔ اگر رسول اللہ علیہ وسلم کی اور کا نام لیا۔ یہ تو ساری عمر میری رسوائی ہوتی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے تمہارے باپ کا نام لیا۔

### حضرت عمرٌ كاغضب نبوى سے ڈرنا:

بہرحال جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو دیکھا تو گھنے فیک دیکے اور "اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ!" ...ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں

اللہ کے غضے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضے سے ... وہ بار بار اس کو بڑھتے رہے، یہاں تک کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ختم ہوگیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن کے نسبول کے بارے میں اشتباہ تھا اور جو یہ چاہتے تھے کہ قرآن کی کوئی آیت نازل ہوجائے، اللہ نے ان کی ماؤں کو رُسوانہیں کیا، بلکہ ان کو منع کردیا کہ خبر دار! آئندہ ایسی بات نہ پوچھو، بس ہوگیا جو کچھ ہوگیا ایک تو یہ بات ہوئی۔

# حضرت عمرٌ كا ابن عباسٌ كي علميت كا اعتراف:

اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے گے کہ: بیہ جوتمہارا ساتھی ہے نا! ابن عباس کوفرمایا یہ جوتمہارا ساتھی ہے نا! یعنی حضرت علی، اگر اس کو امیر بنادیا جائے آ دمی تو بہت اچھا ہے، کام تو بہت چلائے گا،لیکن مجھے خطرہ ہے کہ کہیں عجب میں مبتلا نه ہوجائے، خود بیندی میں مبتلانه ہوجائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنه کہنے لگے کہ: عضرت! بات بہ ہے کہ آپ کوحضرت علیٰ کے بارے میں بیشبہ کیوں ہوا؟ کہنے لگے: اصل میں بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے ابوجہل کی بٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تھا اور اس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، بہت ناراضگی کا اظہار فر مایا تھا، اور اس میں بیرفر مایا تھا کہ: اللہ کے دُسمُن کی بیٹی اور اللہ کے رسول کی بیٹی ایک گھر میں نہیں رہ سکتی ، اگر علی ، ابوجہل کی بیٹی سے نکاح کرنا جا ہتا ہے تو میری بیٹی کو طلاق دیدے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنه فرمانے لگے کہ: جہاں تک حضرت علی کا تعلق ہے انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہو اور جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ہوں، باقی حضرت علی نے جو ابوجبل کی بٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھی بھول چوک سے ایسا ہوجاتا ہے دیکھوحضرت آدم علیہ الصلوة والسلام کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا:

"فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزُمًا" ... بھول گئے اور ہم نے ان میں پختگی نہیں پائی ... جب حضرت آدم علیہ السلام ہول سکتے ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ... ہم نے ان میں پختگی نہیں پائی ... تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھول سکتے ہیں، جب ان کومعلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں تو انہوں نے فوراً تو بہ کرلی۔ جب ابن عباس سے یہ بات سی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فوراً تو بہ کرلی۔ جب ابن عباس سے یہ بات سی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس مندر میں نہ کوئی عام آدی غوط لگا سکتا ہے اور نہ کسی کی مجال میں ہے کہ اس کے ساتھ چلے، مطلب یہ کہ حضرت عمر الاجواب ہوگئے۔

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَمٌ عَلَى الْبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَالَمَيِنُ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمَيِنُ

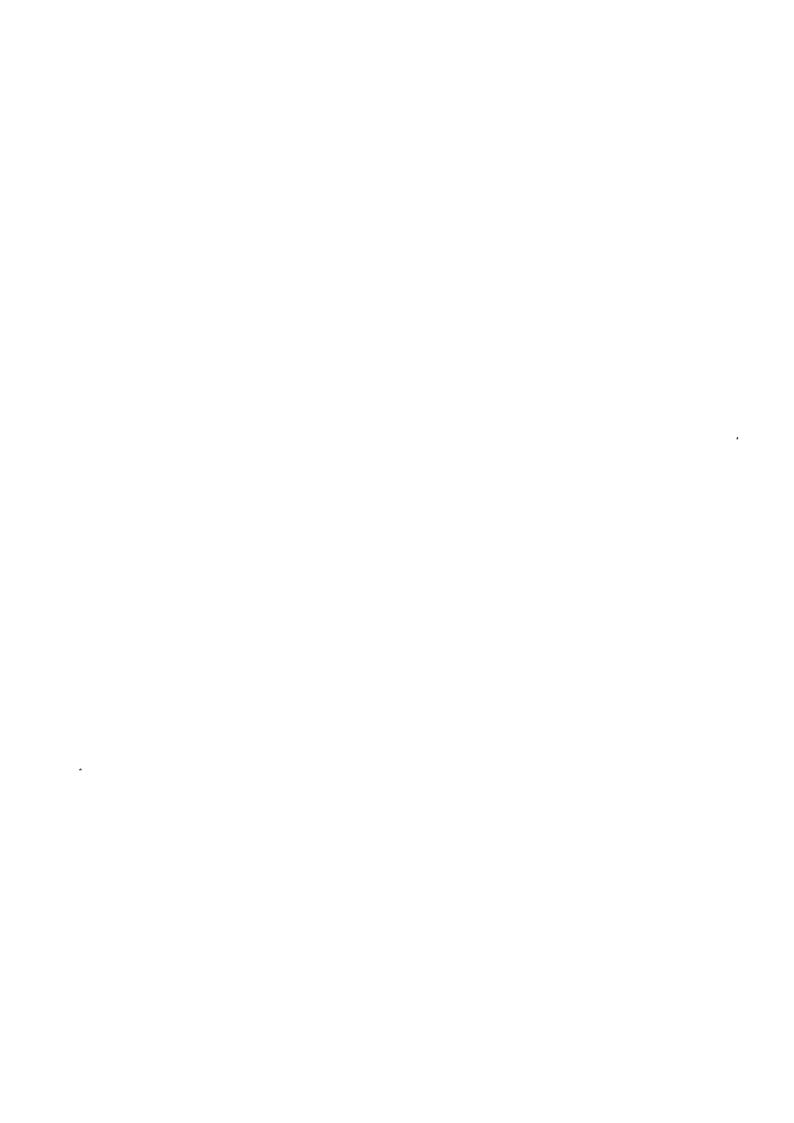

علم سے زیادہ عمل کا اہتمام



بسم الكِنْم الرحس الرحيم الحسرالِّم ومرال على حباه، النزيق الصطفى! ا:..."عَنُ أَبِسى الدَّرُدَاءِ دَضِىَ اللهُ عَنُهُ مَرُفُوعًا

قَالَ: تَعَلَّمُوا مَا شِئْتُمُ أَنُ تَعُلَمُوا فَلَنُ يَّنُفَعَكُمُ اللهُ حَتَّى تَعُمَلُوا فَلَنُ يَّنُفَعَكُمُ اللهُ حَتَّى تَعُمَلُوا بِمَا تَعُلَمُونَ. " (حياة السحاب ج:٣ ص: ٢٢٧)

ترجمہ:... "حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: تم جو سیکھنا چاہتے ہو سیکھ لو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں نفع نہیں دیں گے تمہارے سیکھنے پر جب تک کہ تم اپنے سیکھے ہوئے پرعمل نہ کرلو۔ "

سکھنے کی تین چیزیں:

سکھنے کی چیزیں تین قتم کی ہیں، جن کوآ دمی سکھتا ہے:

ا:.. بعض چیزیں وہ ہیں جیسے ایران توران کی کہانیاں اور إدهر اُدهر کے قصے،
آدمی پڑھتا رہتا ہے، اس کو لا یعنی کی مد میں شار کرنا چاہئے، بیسب بے فائدہ ہیں،
جس آدمی بڑھتا رہتا ہے، اللہ وقت ضائع کرنا ہو وہ بیکام کرے، افسانے اور دُوسرے قتم کے فیچر
آدمی پڑھتا ہے، اللہ تعالی مجھے معاف کرے، مجھے بھی اس کی بڑی عادت رہی ہے، جو
بھی چیز سامنے آگئی اس کو پڑھ لیا۔

٢:... دُوسري چيز وه ہے جس کو آ دمي پڑھتا ہے اور اس کو مجھتا ہے کہ ميرے

کئے میمضر ہے، یہ میرے فائدے کی چیز نہیں ہے، فخش قتم کی باتیں، لا یعنی باتیں، بے حیائی کی باتیں، ان میں تو آ دمی کومشغول ہونا ہی نہیں چاہئے۔

سان...اب رہی تیسری چیز بظاہر مفیدعلم ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ: تم جتنا جاہو سکھ لو، لیکن صرف تمہارے سکھنے پر اجر نہیں سلے گا، بلکہ اللہ تعالی تمہیں اجر عطا فرمائیں گے ممل کرنے پر، آدمی اچھی باتیں پڑھتا رہے، پڑھتا رہے لیکن عمل نہ کرے بے فائدہ ہے۔

مَنَ اللهُ عَنُهُ مَرُفُوعًا: تَعَلَّمُوا مِنَ اللهُ عَنُهُ مَرُفُوعًا: تَعَلَّمُوا مِنَ اللهُ عَنُهُ مَرُفُوعًا: تَعَلَّمُوا مِنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنُهُ مَا شِئْتَمُ فَوَاللهِ إَلَا تُوْجَرُوا بِجَمِيعِ الْعِلْمَ حَتَى مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجمہ:.. "ابوالحن بن اخرم المدین نے اپنی امالی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم جتنا چاہوعلم سیکھ لو، لیکن اللہ کی قتم! متہیں تمام علم پراجرنہیں ملے گا جب تک تم اس پڑمل نہ کرو۔''

٣:... "عَنُ مَكُحُولٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابْنَ غَنَمِ قَالَ: حَدَّ ثَنِي عَشُرَةً مِّنُ أَصُحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: كُنَّا نَتَدَارَسُ الْعِلْمَ فِى مَسْجِدِ قُبَاءَ إِذُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَعَلَّمُوا خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَعَلَّمُوا خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَعَلَّمُوا خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَعَلَّمُوا مِنَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَعَلَّمُوا مِنَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَعَلَّمُوا مَن اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَعَلَّمُوا مِن اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَعَلَّمُوا مَن اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَعَلَّمُوا مَن اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَعَلَّمُوا مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَعَلَّمُوا مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَعَلَّمُوا مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَعَلَّمُ مَا شِئْتُهُمْ وَاللهِ إِلَا تُوجَورُوا بِجَمِيعِ الْعِلْمِ حَتَّى مَا شِئْتُهُمْ وَاللهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ إِلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَعَلَيْهُ وَمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

ترجمہ:...'' حافظ ابن عبدالبرِّ نے جامع بیان علم میں مکول ﷺ اور انہوں نے عبدالرحن بن عنم سے نقل کیا ہے کہ: ہم معجد قباء میں دس آ دمی تھے ایک دُوسرے سے من رہے تھے،

پڑھ پڑھا رہے تھ، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا: تم پڑھ لو جتنا جاہو، لیکن اگرتم عمل نہیں کروگے تو تہہیں اجرنہیں ملے گا۔''

## دِین سیکھنا ہاعث اجر ہے:

دِین کی کسی بات کوسیکھنا اور اس کے لئے محنت کرنا یہ مستقل اجر و تواب کا موجب ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں، اس لئے کہ اگر سارے آ دمی دُوسرے کام کرنے لگیس اور دِین کاعلم کوئی نہ سیکھے تو پھراُمت کی تاہی ہے۔

## شهر يالستى ميس عالم كا هونا:

ای لئے علاء فرماتے ہیں کہ بستی میں کم از کم ایک عالم ایبا ہونا چاہئے جو لوگوں کو حلال وحرام بتاسکے، کسی کو بو چھنے کی ضرورت ہوتو بتاسکے، اور اگر کوئی بھی حلال وحرام بتانے والانہیں ہے تو سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے، اسی طرح شہر میں، مکلے میں ایک عالم ایبا ہونا چاہئے جولوگوں کو دین کی ضروری با تیں بتاسکے کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، حلال ہے، لوگ اس سے رُجوع کرسکیں، اس سے قطع نظر کہ لوگ اس سے رُجوع کرسکیں، اس سے قطع نظر کہ لوگ اس سے رُجوع کرسکیں عالم موجود ہونا چاہئے جو دین کی باتیں سے رُجوع کر تے ہیں یانہیں کرتے؟ لیکن عالم موجود ہونا چاہئے جو دین کی باتیں بتاسکے اور لوگوں کی راہ نمائی کرسکے، اور اگر کوئی بھی عالم وہاں نہیں ہے تو سارے کے سارے شہر والے گنا ہگار ہوں گے۔

## حصولِ علم فرض ہے:

تو علم کا حاصل کرنا ہے ایک مستقل فرض ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا، لیکن علم سے مقصود عمل کرنا ہے۔ اگر آ دمی سیکھتا جائے، پڑھتا جائے لیکن عمل نہ کرے تو گنا ہگار ہوگا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کاعلم پڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ عمل

کی بھی تو فیق عطا فرمادیتے ہیں۔

### ایک شبه کا جواب:

بعض لوگوں کو بہ شبہ ہوتا ہے کے عمل تو ہم نے کرنا ہی نہیں، للذا دِین کی بات کیوں سیکھیں؟ جبکہ اس پرعمل نہیں کرنا۔ یہ غلط نہی ہے اور شیطان کا مغالطہ ہے۔ میرے بھائی! علم حاصل کرلو، مسکلہ معلوم کرلو اور اپنے پاس محفوظ رکھو، مسکلہ معلوم کرلو عمل نہ کرو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تمہاراعلم خود تمہیں عمل کرنے پر مجبور کرے گا۔

# علم عمل پر مجبور کرتا ہے:

حضرت سفیان توری رحمه الله ارشاد فرمایا کرتے تھے:

"تَعَلَّمُنَا الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللهِ، وَيَأْبِي أَنُ يَكُونَ إِلَّا لِلهِ."

ترجمہ:..." ہم نے جوعلم حاصل کیا تھا غیراللہ کے
لئے، بڑے بننے کے لئے، عزت کرانے کے لئے، وہ کرنے
کے لئے، لیکن علم نے انکار کردیا کہ میں تو اللہ کے لئے ہوں گا
اور کس کے لئے نہیں ہوں گا۔"

اس لئے دِین کی بات صحیح معلوم کراو اور چاہے فیصلہ کراو کہ ہمیں اس پرعمل نہیں کرنا، کیکن اللہ سجانہ وتعالی تمہیں توفیق عطا فرما کیں گے اور جو تمہاراعلم محفوظ ہے اور جو تمہاراعلم محفوظ ہے اور جو تم نے من رکھا ہے، وہ إِن شاء اللہ کسی وقت عمل کی بھی توفیق عطا فرمادے گا اور اس وقت تمہیں افسوس ہوگا کہ اس وقت کیوں نہ اس پرعمل کیا؟ اس لئے شیطان اگر ورغلاتا ہے اور دھوکا دیتا ہے کہ علم پرعمل تو کرنانہیں ہے، اس کو پڑھنے ہے کیا فائدہ؟ تو میشیطان کا دھوکا ہے، تم اللہ کے لئے، اللہ کی رضا کے لئے علم حاصل کرو، لوگوں کو دِکھانے کے لئے نہیں، إِن شاء اللہ! اللہ کی رضا کے لئے علم حاصل کرو، لوگوں کو دِکھانے کے لئے نہیں، إِن شاء اللہ! اللہ کی رضا کے لئے علم حاصل کرو، لوگوں کو دِکھانے کے لئے نہیں، إِن شاء اللہ! اللہ کی رضا کے لئے علم حاصل کرو، لوگوں کو دِکھانے کے لئے نہیں، إِن شاء اللہ! اللہ کی رضا کے دینے عطا فرما کیں گے۔

٣: . . . "عَنُ عَلِيٍّ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

( كنز العمال ج:١٠ ص:٢٥٣ حديث:٢٩٣٦)

ترجمہ:.. ' حضرت علی کرتم اللہ وجہہ سے نقل کیا ہے کہ ایک آ دمی نے کہا: یا رسول اللہ! میرے اندرجہل پایا جاتا ہے اور یہ گویا اللہ کی جحت ہے میرے اُوپر کہ تم نے کیوں نہیں سکھا تو میری اس جحت کو جو میرے ذیے لازم ہوگئ اس کو کون سی چیز ہٹا سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علم! ... یعنی علم حاصل کرلو گے تو جہل کی جحت، کہ کیوں نہیں سکھا، نہیں رہے حاصل کرلو گے تو جہل کی جحت، کہ کیوں نہیں سکھا، نہیں رہے گی۔.. اس محض نے پھرعرض کیا: یا رسول اللہ! علم تو میں نے سکھ لیا، اب علم کی جحت کو کون مجھ سے ہٹا سکتا ہے؟ فرمایا: عمل!'

گویا دومر حلے ہوگئے، ایک ہے دین کا سیکھنا، اور دُومرا ہے دین کی بات پر عمل کرنا۔ اگر کسی نے دِین کی بات کو سیکھا ہی نہیں تو اس پر اس کا جہل، اس کے خلاف جمت ہے، قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے دِین کی بات کو کیوں نہیں سیکھا؟ کیا تجھے بتانے والے نہیں آئے بھے؟ کیا تو سیکھنہیں سکتا تھا؟ قیامت کے دن آپ یہ جمت نہیں کرسیس گے کہ یا اللہ! مجھے کوئی بتانے والا ہی نہیں قیا، بتانے والے تو اللہ تعالیٰ نے بہت پیدا کردیئے۔

اور جب علم حاصل کرلیا تو الله تعالی پوچیس کے کہ اس علم پر کتناعمل کیا؟
ایک مستقل ججت ہوگی، الله تعالی ہمیں علم کی تو فیق عطا فرمائے بعنی دِین کا مسئلہ سیجے
سیجنے کی تو فیق عطا فرمائے، اور جب دِین کا مسئلہ سیکھ لیا تو الله تعالی اس پرعمل کرنے بیکھی تو فیق عطا فرمائیں گے۔
کی بھی تو فیق عطا فرمائیں گے۔

٣ : . . . "عَنُ عُمَّرَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: تَعَلَّمُوُا كِنَهُ اللهُ عَنُهُ قَالَ: تَعَلَّمُوُا كِتَابَ اللهِ تَكُونُوا مِنُ أَهُلِهِ. "

(كنز العمال ج:١٠ ص:١٥٣ عديث:١٠ ٢٩٣١)

ترجمہ:... "حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ: اللہ لغالی کی کتاب کو سیکھو! تم اس کے ذریعے سے پیچانے جاؤگے، معلوم ہوجائے گا کہ فلال عالم ہے، فلانے شخص کو کتاب آتی ہے، فلانا قاری صاحب ہے، نیکن صرف کتاب کے سیجے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس پرعمل کرو تب تم اہلِ علم میں سے ہوگے، یعنی تب تم کہلاؤگے کہ یہ صاحب علم و کتاب ہے، یعنی اگرتم اس علم پرعمل کروگے، تو صاحب علم کہلاؤگے، اگرعمل نہ کیا اگرتم اس علم پرعمل کروگے، تو صاحب علم کہلاؤگے، اگرعمل نہ کیا اورصرف سیکھ لیا تو بڑھ کے پھر ہوگے۔"

آغن عَلِي رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ: تَعَلَّمُوا الْمِعْلَمَ تُعُرَفُوا بِهِ! وَاعْمَلُوا بِهِ تَكُونُوا مِنُ أَهُلِهِ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِي الْعِلْمَ تُعُرَفُوا بِهِ! وَاعْمَلُوا بِهِ تَكُونُوا مِنُ أَهْلِهِ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِي مِنُ بَعُدِ كُمُ زَمَانٌ يُنكرُ فِيهِ الْحَقُّ تِسْعَةَ أَعْشَارِهِ وَإِنَّهُ لَا مِن بَعُدِ فِيهِ إِلَّا كُلُّ نَوْمَةٍ مُنبَتٍ إِنَّمَا أُولَئِكَ أَئِمَةُ الْهُلاى يَنعُو الْمَدَايِئِعِ الْبُدُرِ."
 وَمَصَابِيعُ الْعِلْمِ لَيُسُوا بِالْعَجِلِ الْمَذَايِئِعِ الْبُدُرِ."

( كنز العمال ج:١٠ ص:٢٥٦ حديث:٢٩٣٦٥)

سیّدناعلی کرتم القد وجہد سے روایت ہے وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ علم سیمو، تم اس کے ذریعے بہچانے جاؤگے، عالم میں اور غیرعالم میں کیا فرق ہے؟ ایک آدمی نے علم سیمو این علم سیمو لیا ہے اور وہ علم کو اچھی طرح شمحتا ہے، اور دُوسرے نے علم نہیں سیموا دونوں کے درمیان امتیاز کیا ہے؟ پھر فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کرو، علم پرعمل کروگے تو تم اس کے اہل میں سے ہوگے۔ اور حضرت علی رضی

الله عنه ارشاد فرماتے تھے کہ: اب تو ماشاء الله سکھنے والے بھی موجود ہیں، سکھانے والے بھی موجود ہیں، لوگوں میں وین کاعلم سکھنے کا سکھانے کا، قرآن کریم پڑھنے کا، حدیث شریف پڑھنے کا چرھا ہے، کہتے ہیں تین درس گاہیں تھیں، ایک مکہ مکرمہ میں اور ایک مدینه طیبه میں اور ایک کوفه میں۔حضرت علی کرّم الله وجهه کوفه چلے گئے تھے تو فرمایا کہ: آج تو تم پڑھ سکتے ہو، لیکن ایک وقت آئے گا جس میں حق کا انکار کردیا جائے گا، دِین کے دس حصول میں سے ایک حصہ باقی رہے گا، نو حصے ختم کردیئے جائیں گے۔ ذرا اندازہ فرمایئے! اینے محلے کی، اینے شہر کی مردم شاری کر کے ویکھئے! كتنے آ دمى يہال رہتے ہيں، اور ان ميں سے جو دين كى شد بدر كھتے ہيں وہ كتنے ہيں؟ اور ان میں سے جو دِین کو بورے طور پر سمجھنے والے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ حضرت علی کرتم الله وجهد فرماتے ہیں ایک دفت آئے گا کہ دین کے نوحصوں کا انکار کردیا جائے گا، صرف ایک حصہ باقی رہے گا، اب مجموعی حالات کو دیکھ کر ایبا معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ وقت آگیا ہے، یہ چند آ دمی جومسجد میں بیٹھے ہیں ان سے دھوکا نہ کھاؤ، یا تبلیغ مین چند آدمی چلے جاتے ہیں اس سے دھوکا نہ کھاؤ، مسجد کا اور بازار کا مقابلہ کرو اور دین داروں کا بے دینوں کے ساتھ مقابلہ کرو، تو پھرمعلوم ہوگا کہ حضرت علی کرتم اللہ وجہہ نے سیج فرمایا تھا کہ ایک حصہ باتی رہے گا، نوحصوں کا انکار کردیا جائے گا، اور انکار بھی بوری طرح کا انکار علائے کرام، اللہ تعالی ان سے راضی ہواور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ، لوگ ان کو کیا کیا کہتے ہیں؟ مجھے معلوم ہے ، ہم لوگ تو منبر پر بیٹھ کر یا جو بھی دِین کا مسکلہ سی جے ہتائے، تم اس کے وسمن ہوجاتے ہو، تم اس کو مُلَّا کہتے ہو، اور اس كيفيت كومُلَّا ئيت كبت مو، نعوذ بالله! استغفر الله! تو حفرت على كرم الله وجهه فرمايا كرتے تھے كہ دِين كا ايك حصہ چھوڑ كر باقى نوحصوں كا انكار كرديا جائے گا اور اس میں صرف وہی شخص نجات یائے گا جو بے جارہ گم نام ہو اور الگ تھلگ رہتا ہو، اور لوگوں کی باتیں ہی نہ سنے، فرمایا: بدلوگ ائمہ مدیٰ ہیں، مصابیح علم ہیں، ہدایت کے اِمام ہیں، ہدایت کے چراغ ہیں اور علم کے چراغ ہیں اور جلد بازی کرنے والے نہیں بلکہ دِین کوسمجھ کے اس بڑمل کرنے والے ہیں۔

مبارک ہیں وہ لوگ جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دِین کو شیخے سمجھیں اور حتی اللہ مکان جہاں تک ممکن ہو، لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کریں، بہت سے لوگ اپنی خواہشات کے لئے دِین کو بگاڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں ہے نہ بنائے۔ علم کی زکو ۃ:

حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ کا مقولہ ہے، وہ مدارس میں ... جہاں صدیث کے درس ہوتے تھے ... جاتے تھے، یہ اللہ والے اور بزرگ تھے اور مدارس میں جاکر کہا کرتے تھے کہ: میاں! اپنے علم کی زکوۃ ادا کیا کرو! یعنی سومیں سے ایک بات پر عمل کرلیا کرو۔لیکن اب تو لوگ اس کا غداق اُڑاتے ہیں ...لا إللہ إلاً اللہ!

مُلَّا ،حضورصلی الله علیه وسلم کے لئے ڈھال ہے!

رسولِ الله عليه وسلم جنگ أحد ميں ہے، آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: كون ہے جو ان كافروں كو ہٹائے؟ چند صحابہ آئے بڑھے، ان كا مقابله كرتے رہے اور ان كو رسول الله صلى الله عليه وسلم تك نہيں آنے دیا، يہاں تك كه وہ شهيد ہوگئے، پھر اور بڑھے يہاں تك كه وہ بھى شهيد ہوگئے، ان كى سعادت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كو آئج نہيں الله عليه وسلم كو آئج نہيں الله عليه وسلم كو آئج نہيں آنے دى۔

میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہتم مُلَّا وَں کو جو کچھ کہتے ہو، بہت بردی خوشی کی بات ہے، واللہ! یہ مُلَّا تمہارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ڈھال بن گیا ہے، جس کی وجہ ہے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھ ہیں کہہ سکتے، اور مُلَّا وَں کو کہتے ہو کہ وہ ایسا کرتے ہیں، والانکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا

چاہتے ہو، لیکن بات نکلتی ہے مُلاَ کے خلاف، میرے اللہ کاشکر ہے کہ مُلاَ کو بچھ کہتے ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھ نہیں کہتے ، الحمد للہ! مجھے اس پر بہت خوشی ہے کہ ہم کل قیامت کے دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنابِ عالی میں عرض کریں گے کہ:
آپ کی خاطر جمیں یہ، یہ کہا گیا تھا، جس طرح ان صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر شہید کیا گیا، آج تم مسلمان کہلانے والے بھی مُلاً وَل پر اپنا غصہ نکال رہے ہو، حالانکہ مُلاً وَل کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ دِین کا صحیح مسئلہ بتاتے ہیں۔

٢ : . . " عَنُ عَلِي رَضِى اللهُ عَنُهُ: يَا حَمَلَةَ الْعِلْمِ اللهُ عَنُهُ: يَا حَمَلَةَ الْعِلْمِ اللهُ عَنُهُ عَمِلَ وَوَافَقَ عِلْمُهُ المُعَلَمُ اللهُ عَمِلَ وَوَافَقَ عِلْمُهُ عَمَلُهُ، وَسَيَكُونُ أَقُوامٌ يَحْمِلُونَ الْعِلْمَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُم، عَمَلُهُ، وَسَيَكُونُ أَقُوامٌ يَحْمِلُونَ الْعِلْمَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُم، يُخَالِفُ عَمَلُهُمْ عِلْمُهُم، يُخَالِفُ عَمَلُهُمْ عِلْمُهُم، يَخُطُلُفُ عَمَلُهُمْ عَلَيْهِم وَيُخَالِفُ عَمَلُهُمْ عِلْمُهُم، يَخُطُلُ عَمَلُهُمْ عَلَيْهِم وَيُخَالِفُ عَمَلُهُمْ عَلَيْهِم وَيَحَالِفُ عَمَلُهُمْ عَلَيْهِم وَيَدَعَهُ لِيَعُضَا حَتَى إِنَّ أَحَدَهُمُ لَي يَخُطُهُم فِي مَجَالِسِ اللهِ عَيْرِه وَيَدَعَهُ لَو لَيْكَ اللهِ عَيْرِه وَيَدَعَهُ أُولِنِ مَنَا اللهِ عَلَيْهِم وَيُ مَجَالِسِ عَلَى اللهِ عَيْرِه وَيَدَعَهُ أُولُ لِي كَ لا تَصْعَدُ أَعُمَالُهُمْ فِي مَجَالِسِ عَهُم تِلْكَ اللهِ اللهِ عَيْرِه وَيَدَعَهُ أُولُ لِي كَ لا تَصْعَدُ أَعُمَالُهُمْ فِي مَجَالِسِ عَهُم تِلْكَ اللهِ اللهِ عَيْرِه وَيَدَعَهُ أُولُ لِي كَ لا تَصْعَدُ أَعُمَالُهُمْ فِي مَجَالِسِ تَهِمُ تِلْكَ اللهِ عَيْرِه وَيَدَعَهُ عَزَّ وَجَلَّ لا تَصْعَدُ أَعُمَالُهُمْ فِي مَجَالِسِ تَهِمُ تِلْكَ اللهِ عَيْرِه وَيَدَعَهُ عَزَّ وَجَلًى " ( كَرُالعمال نَ : ١٠ صُلَام مديث:٢٩٢٩) عديث:٢٥٢ مديث:٢٩٢٩)

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ: اے حاملین علم! اپنے علم پر عمل کرو،

ال لئے کہ عالم تو وہی ہوتا ہے جو پہلے اور پھر عمل کرے، اور پھر اس کاعمل، علم کے

موافق ہو۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ آخر زمانے میں پھیلوگ ایسے آئیں گے ... حضرت

کے زمانے میں تو نہیں تھے بعد میں آئیں گے... علم ان کی ہنسلی سے پنچ نہیں اُڑے

گا، ان کا ظاہر پھھ اور ہوگا، باطن پھھ اور ہوگا، ظاہر میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے

ہول گے، اور باطن میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا، ظاہر اور باطن کے درمیان اختلاف

ہوگا، اور ان کاعمل ان کے علم کے خلاف ہوگا، طلق بنا کر بیٹھیں گے، فخر کریں گے کہ

ہوگا، اور ان کاعمل ان کے علم کے خلاف ہوگا، طلق بنا کر بیٹھیں گے، فخر کریں گے کہ

آج ہم نے یہ تیر مارا ہے، آج ہم نے وہ کام کیا ہے، اور اگر ان کے حلقے کا آدمی

دُوسری جگہ چلا جائے گا تو ان سے ناراض ہوجائیں گے کہ بیہ ہمیں چھوڑ کر فلاں جگہ چلا گیا ہے۔حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے کہ: بیہ وہ لوگ ہوں گے کہ ان کے اعمال ان کی مجلسوں میں سے اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ یاتے۔

تین چیزیں:

علم حاصل کرو،لیکن علم کے ساتھ بھائی اعمل بھی کرو۔

یہاں تین چیزیں ہیں: انظم ہے، ۲: مل ہے، ۳: ... إخلاص ہے۔

علم:

علم بیر پہلی سیرهی اور پہلا زینہ ہے، اگر ہم نے علم ہی حاصل نہیں کیا، عمل کا ہے پر کریں گے؟ اللہ کا شکر کرو کہ ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے ذرائع موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت اور فرصت بھی عطا فرمائی ہے، جبکہ ایک وقت آنے دالا ہے کہ جب ہماری روائل ہوجائے گی اور اس وقت کہیں گے:

"رَبِّ لَوُ لَآ أَخَّرُ تَنِي اللَّى أَجَلٍ قَرِيُبٍ، فَأَصَّدَقَ وَأَكُنُ مِّنَ الصَّلِحِيُنَ"

ترجمہ:.. 'یا اللہ! تھوڑی ی مہلت مجھے اور دے دیتے ، میں تصدیق کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہوجا تا۔''

وہ وفت مجھ پربھی آنے والا ہے، آپ پربھی آنے والا ہے، اور سفید بالوں کے بعد تو اب اس کا انتظار کے بعد تو اب اس کا انتظار ہے، کا لے بال تو اب آنے سے رہے، اب تو اس کا انتظار ہے، لہذا مرنے سے پہلے علم حاصل کرلو۔

عمل:

علم حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالی سے اس پر عمل کرنے کی توفیق مانگو، کبھی تو

عمل کرلو گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں کہہ سکو گے: یا اللہ! تیری بیہ بات سی تھی تیرے ہیں ہے۔ سی تھی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہ بات سی تھی اور میں نے اس پر عمل کرلیا تھا۔ اخلاص:

اور تیسری بات یہ ہے کہ إخلاص ہو، خالص اللہ کی رضا کے لئے عمل کرو، اخلاص کے یہ عنی بیں کہ مخلوق کو دکھانے کے لئے نہیں، ذرا سوچو کہ مخلوق کو دکھائے کریں ہے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تم سارے مل جاؤ تو مجھے کیا دے دو گے؟ کچھ بھی نہیں ملے گا ،اور اللہ کو دکھانے سے سب پھولل ملے گا ، اور اللہ کو دکھانے سے سب پھولل جائے گا ۔ اس لئے علم ، عمل ، اور تیسرے اخلاص ، خالص اللہ کے لئے کام کرو گے تو پھر جائے گا ۔ اس لئے علم ، عمل ، اور تیسرے اخلاص ، خالص اللہ کے لئے کام کرو گے تو پھر ان شاء اللہ تعالی ! کام چل جائے گا ، جا ہے علم میں کھوٹ تھا ، یا عمل میں کھوٹ تھا یا اخلاص نہیں تھا ، اللہ تعالی ، معاف فرمائیں گے ، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اخلاص نمیں خوالے ۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كا ارشاد ہے كه وه فرمايا كرتے تھے:
"يَا أَيُّهَا النَّاسُ! تَعَلَّمُوا فَمَنُ عَلِمَ فَلْيَعْمَلُ."

(مجمع الزوائدج: اص:١٦٣)

ترجمہ:...''لوگو! علم حاصل کرو، اور جس شخص نے ایک بات کاعلم حاصل کرلیا وہ اس پرعمل کرے۔''

ك: ... "عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُكَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِبُنَ مَسُعُودٍ فِي هَلَا الْمَسْجِدِ يَبُدَأُ بِالْيَمِيْنِ قَبُلَ الْكَلَامِ مَسُعُودٍ فِي هَلَا الْمَسْجِدِ يَبُدَأُ بِالْيَمِيْنِ قَبُلَ الْكَلَامِ فَقَالَى سَيَخُلُو بِهِ كَمَا فَقَالَ: مَا مِنْكُمُ مِّنُ أَحَدٍ إِلَّا أَنَّ رَبَّهُ تَعَالَى سَيَخُلُو بِهِ كَمَا يَخُلُوا أَحَدُكُم بِالْقَمُ لِللَّهَ الْبَدُرِ ، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ ادَمَ إِمَا يَخُلُوا أَحَدُكُم بِالْقَمُ لِللَّهَ الْبَدُرِ ، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ ادَمَ إِمَا عَرَا مَا ذَا أَجَبُتَ الْمُرُسَلِيْنَ ؟ إِبْنَ ادَمَ امَا ذَا عَبُتَ الْمُرُسَلِيْنَ ؟ إِبْنَ ادَمَ امَا ذَا عَبُتَ الْمُرُسَلِيْنَ ؟ إِبْنَ ادَمَ اهَا أَعَبُتَ الْمُرُسَلِيْنَ ؟ إِبْنَ ادَمَ الْمَا عَلِمُتَ . " (علية الاولياء ج: اص: ١٣١)

ترجمہ است دورش اللہ علیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کوفہ کی اس مبجد میں سنا، اور وہ بات کرنے سے پہلے شم کھاتے سے، الیمی فقا کے بات کرتے سے تاکہ تم لوگ اس پر یقین رکھ سکو، بعضے لوگ تو فتم کے بغیر اللہ کی بات پر بھی اعتبار نہیں کرتے ۔۔۔ اور فرماتے سے کہ تم میں سے ایک ایک آدمی اللہ رَبّ العزت کی بارگاہ میں پیش موگا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں بات کرے گا، جس طرح کہ چودھویں رات کے جاند کو ہر آدمی الگ الگ و کھنا ہے، کہ چودھویں رات کے جاند کو ہر آدمی الگ الگ و کھنا ہے، اللہ تعالیٰ فرما ئیس گے: اے آدم کے بیٹے! تجھ کو کس چیز نے اللہ تعالیٰ فرما ئیس گے: اے آدم کے بیٹے! تجھ کو کس چیز نے میں دولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ اے ابن آدم! تو نے جوسیکھا تھا، رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ اے ابن آدم! تو نے جوسیکھا تھا، کیا اس برعمل کیا تھا؟ اے ابن آدم! تو نے جوسیکھا تھا، کیا اس برعمل کیا تھا؟ ،

# ایک دیباتی کاعلم وعمل:

تفیرنسفی میں نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک دیباتی قتم کے آدی
آئے اور آکر کہنے لگے کہ: مجھے بھی قرآن مجید کا پچھٹم سکھاؤ! انہوں نے ایک آیت
سکھادی، کہنے لگے: بس بہت کافی ہوگیا۔ دیباتی بڑے سادے ہوتے ہیں، علم عمل
کے لئے کرنا ہے نا تو بس بہی آیت کافی ہے، ایک سال کے بعد پھر آئے، اور پھر
فرمانے لگے کہ: وہ جو میں نے ایک سال پہلے ایک آیت سکھی تھی اس پھل کرلیا ہے،
اب مجھے اگلاسبق سنا ہے! اگلسبق تھا:

"فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْأَرُضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثُلَ مَآ أَنَّكُمُ

تَنْطِقُونَ."

ترجمہ:... "فتم ہے آسان اور زمین کے رَبّ کی! کہ یہ بات برق ہے جو کہہ رہے ہیں ہم، جیسے کہ تم آپس میں ایک وُوسرے سے باتیں کرتے ہو۔ "

کم از کم اتی بات کا تو یقین کرلو! چنانچہ جب وہ بزرگ یہ پڑھا رہے تھے تو دیہاتی کہنے لگا کہ: یہ اللہ کا کلام ہے؟ کہنے لگے کہ: ہاں اللہ کا کلام ہے! تو کہنے لگا کہ: ایسا کون آدمی تھا جس کو میرے رَبّ کی بات پر اعتاد نہیں ہوا؟ یقین نہیں آیا اور میرے رَبّ کی بات پر اعتاد نہیں ہوا؟ یقین نہیں آیا اور میرے رَبّ کی بات پر اعتاد نہیں ہوا؟ یقین نہیں آیا اور میرے رَبّ کوشم کھا کر بات کہنی پڑی؟ "فَورَبِّ السَّمَآءِ وَالْأَرُض "کہنا پڑا، یہ بات کمی اور نعرہ مارکر مرگیا، کیونکہ اس کے دِل پر علم نے اثر کیا تھا۔ اور یہودی اور منافق کہا کرتے کہ ہمارے دِل پردوں میں ہیں، آپ کا کلام اثر نہیں کرتا۔

## ہارے دلوں پر پردے:

ہمارے دِل بھی پردوں میں ہیں اس کئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن لیتے ہیں لیکن اس طرح جھاڑ کرکے چلے جاتے ہیں جس طرح کہ کوئی اجنبی چیز لگ جاتی ہے۔ جیسے اس کو آ دمی جھٹک دیتا ہے اور وہ صاف ہوجاتی ہے، ہمارے دِل بررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اثر نہیں کرتی ، دِل میں رچتی بستی نہیں ، لا اللہ!

## الله كي بيشي كا منظر:

حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی عادت شریفہ تھی کہ جو وعظ فر ماتے سے وہ شم کھاتے تھے تا کہ لوگوں کو ان کی بات کا یقین آ جائے اور قتم کھا کر فر ماتے تھے کہ: تم میں سے ایک ایک آ دمی اللہ رَبّ العزت کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں بات کرے گا، جس طرح کہ چودھویں رات کے جاند کو ہر

آدمی الگ الگ و یکھنا ہے، کوئی اس کے درمیان اور چاند کے درمیان حاکل نہیں ہوتا،
تم میں سے ہرایک آدمی بھی ایسے ہی القد تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور ہرایک آدمی
القد تعالیٰ سے ہم کلام ہوگا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی مجھ سے ہم
کلام ہوتو تمہارے ساتھ ہم کلام ہونے سے مانع نہیں، تم سے بھی ہم کلام ہو، فلانے
سے بھی ہم کلام ہو، فلانے سے بھی ہم کلام ہو، تمام اہلِ محشر سے بیک وقت ہم کلام
ہوں، ان کوکوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم تو ایسے ہیں کہ اگر ایک بات کرنے لگے، کہیں
گوں، ان کوکوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم تو ایسے ہیں کہ اگر ایک بات کرنے لگے، کہیں
وقت ساری دُنیا کے انسانوں سے بات کریں گے اور ایک کا کلام دُوسرے کے کلام
سے مانع نہیں ہوگا، بات خلط ملط نہیں ہوگی، حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے اس کی مثال
یوں دی کہ جیسے چودھویں کا جاند چک رہا ہو، ہرایک آدمی اس کود یکھنا ہے۔

### ضعیف بندول کا اِستحضار:

ہمارے ایک بزرگ حفرت قاری رحیم بخش رحمہ اللہ تھے، میں نے ان کو دیکھا ہے، ان کی خدمت میں بیٹھا ہوں، ان کے پاس طالب علم پڑھا کرتے تھے، پورا کمرہ کھرا ہوا ہوتا تھا، اور طالب علم ایک ڈوسرے کے پیچھے بیٹھتے تھے، جگہ تگ ہوتی تھی، پڑھنے والے زیادہ ہوتے تھے اور وہ اپنا اپنا پڑھ رہے ہوتے، حضرت قاری صاحب ایک آدمی کا نام لے کر کہتے کہ تو نہیں پڑھ رہا، ھالانکہ دس آدمی آپ کے اردا گرد لائن بنا کر سانے کے لئے بیٹھے ہوتے تھے، اس طرح دُوسرے طالب علم بھی پڑھ رہے ہوتے تھے، اس طرح دُوسرے طالب علم بھی اردا گرد لائن بنا کر سانے کے لئے بیٹھے ہوتے تھے، اس طرح دُوسرے طالب علم بھی ہے ایک آدمی کی غلطی پڑ آپ تو کتے تھے۔ بیتو القد تعالیٰ کے ضعیف اور کمزور بندوں کا حال ہے، القد تعالیٰ کی کیا بات ہے؟ یہ بات ہمارے ذہن میں آبی نہیں کتی، ہم اپنے ذہن ہے۔ اور مرسوچ ہی نہیں سکتے۔

### الله كى ساعت كا حال:

رسول التدهلی التدعلیہ وسلم ارشاد فر مایا کرتے تھے کہ: اندھیری رات میں اگر چھوٹی سی چیونی چیتی ہے، تو اس کے چلنے کی آواز بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ اور بیتو اللہ تعالیٰ کے سننے کی بات ہے۔

### الله كى رُبوبيت كا حال:

القد تعالیٰ کے پالنے کی بات یہ ہے کہ ایک پچر لے اواس کو تو ڑ او، سات مکرے اس کے ہوئے میں، سات تہیں اور ساتویں تبہہ کے اندر ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں ہرا پتا ہے، "فَتَبارُک اللهُ أَحْسنُ الْحَالَقِيْن" بابر کت ہے وہ ذات جو بہترین بیدا کرنے والی ہے۔ اور جو سب سے عمدہ رزق دینے والا ہے، وہ ان کو بھی نہیں بھو لتے۔

تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فر مایا کرتے تھے کہ: ایک وقت آئے گا کہ تم میں سے ایک ایک آ دمی اللہ تعالیٰ سے اس طرح ہم کلام ہوگا اور اس طرح و کیھنے سے مانع نہیں ہوگا۔ طرح دیکھے گا جس طرح کہ ایک کا دیکھنا ؤوسرے کے دیکھنے سے مانع نہیں ہوگا۔

### الله كا بندے سے سوال:

اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: اے آ دم کے بیٹے! تجھ کوئس چیز نے میرے بارے میں دھوکے میں ڈالا؟ قرآن کریم میں ہے:

"يْنَأَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ"

(الانفطار:٢)

ترجمہ:..''اے انسان! تیرے کریم رَبّ کے معاملے میں مجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟'' ایک بزرگ اس آیت کو پڑھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے: ''ییا دَبّ غیر نبی حلمک و کومک!" آپ کے حکم نے اور آپ کے کرم نے ہمیں دھوکے میں ذالا۔ اے ابن آدم! تو نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ اے ابن آدم! تو نے جو سیکھاتھ اس پر کتناعمل کیا تھا؟

# علم برعمل کرنے کی ترکیب:

آج ایک فہرست بنالوایک دن کی کہ ہم نے آج کے دن گئی چیزیں سیکھیں اور کتنی سیکھی ہوئی چیزوں پر ہم نے علی کیا؟ باتی عمر کا اندازہ بعد میں ہوجائے گا، ایک دن کے علم کا اور عمل کا موازنہ کرنا اور اس کے بعد پھر دُوسری زندگی کو قیاس کرلو، یہ کہیوز کا دور آگیا ہے، اب تو یہ چھوٹا سا کہیوٹر ہوتا ہے دُنیا کی سب چیزیں بھردی جاتی ہیں، عقل جیران ہے کہ ساری چیزیں اس میں کیسے سا جاتی ہیں؟ اور بٹن دباؤ تو ساری چیزوں کی تفصیل بتادے گا، ہمارے چھوٹے سے دِماغ نے اس کمیوٹر کو بنایا ہے، تو جس اللہ نے اس کمیوٹر کو بنایا ہے، اس کی قوت وقدرت کا کیا حال ہوگا؟ تو جس اللہ تعالیٰ نے اس کمیوٹر کو بنایا ہے، اس کی قوت وقدرت کا کیا حال ہوگا؟ تو جس اللہ تعالیٰ نے اس کمیوٹر کو بنایا ہے، ساری دُنیا کی معلومات اس کے پاس محفوظ ہیں، بس بین دبانے کی ضرورت ہے، سب کچھ سامنے آجائے گا۔ میرے بھائی! یہ دیکھیں کہ بہن دبانے کی ضرورت ہے، سب کچھ سامنے آجائے گا۔ میرے بھائی! یہ دیکھیں کہ بہن دبانے کی ضرورت ہے، سب کچھ سامنے آجائے گا۔ میرے بھائی! یہ دیکھیں کہ بہن دبانے کی ضرورت ہے، سب کچھ سامنے آجائے گا۔ میرے بھائی! یہ دیکھیں کہ بہن دبانے کی ضرورت ہے، سب کچھ سامنے آجائے گا۔ میرے بھائی! یہ دیکھیں کہ بہن دبانے کی ضرورت ہے، سب بیکھ سامنے آجائے گا۔ میرے بھائی! یہ دیکھیں کہ بہن دبانے کی ضرورت ہے، سب بیکھ سامنے آجائے گا۔ میرے بھائی! یہ دیکھیں کہ بہن دبانے کی ضرورت ہے، سب بیکھ سامنے آجائے گا۔ میرے بھائی! یہ دیکھیں کہ بہن دبانے کی ضرورت ہے، سب بیکھ سامنے آجائے گا۔ میرے بھائی! یہ دیکھیں کیں بین دبانے کی خور کو سامنے آجائے گا۔ میرے بھائی! ہوں بیکھیں کے دیا ہوں کے دیا کہ کیور کیا گائے کے دیا ہوں کیا گائے کی بیور کیا ہوں کیا گائے کو دیا گائے کیا گائے کیا گائے کی سامنے کو بیا ہوں کیا گائے کیا گائے کی کیا گائے کی کیا گائے کر کے کی کیا گائے کیا تو کیا گائے کیا گائے کیا گائے گائے کیا گائے کیا

سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ، أَشُهَدُ اَنُ لَآ اِللهَ اِلَّا أَنْتَ أَسْتَغُفِرُكَ وَأَتُوبُ اِلَيُكَ.

سوال .... عورت جانور ذرج كرسكتى ہے؟ ِ جواب .... جى ہاں! كرسكتى ہے۔ سوال .... آ دھا يارہ صبح كواور آ دھا يارہ شام كو تلاوت كرتا ہوں، ٹھيك ہے؟

جواب ... جي مان المحيك ہے۔

سوال ... میری اہلیہ صبح کو آ دھا پارہ پڑھتی ہیں، شام کو مغرب کے بعد الم سجدہ، پلیمن شریف، سورہ رحمٰن، سورہ واقعہ، سورہ حدید، سورہ ملک پڑھتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ میری ایک پارے کے برابر تلاوت ہوگئ، کیا بید دُرست ہے؟

جواب:...ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں،لیکن پورا قرآن مجید پڑھنا الگ چیز ہے، اور کھڑے سورتوں کے پڑھنا الگ چیز ہے، سورتیں بھی پڑھ لو،لیکن پورے قرآن کی تلاوت بھی کرو۔

سوال ... بہن کے شوہر سے پردے کا حکم ہے؟

جواب ...اس سے بردہ ہوتا ہے۔

سوال ... کیا حضورصلی الله علیه وسلم نے الله تعالیٰ کا دیدار کیا ہے؟

جواب ... ميرے بھائي! اينے ديدار کي بات كرو\_

سوال:...حضور صلی الله علیه وسلم کی وفات کے بعد حضور صلی الله علیه وسلم کسی صحابی کے خواب میں آئے؟ اگر آئے تو اس کا ثبوت دے دیں۔

جواب ... بوت تو میرے پاس بہاں نہیں ہوتا، کتابیں میرے پاس نہیں ہوتا، کتابیں میرے پاس نہیں ہوتیں، باقی یہ بات حدِ تواتر تک پہنچ چکی ہے کہ اکابر صحابہ ہے لے کرآج تک علائے امت اور بزرگانِ دِین کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے رہے اور اس معاطے میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں!

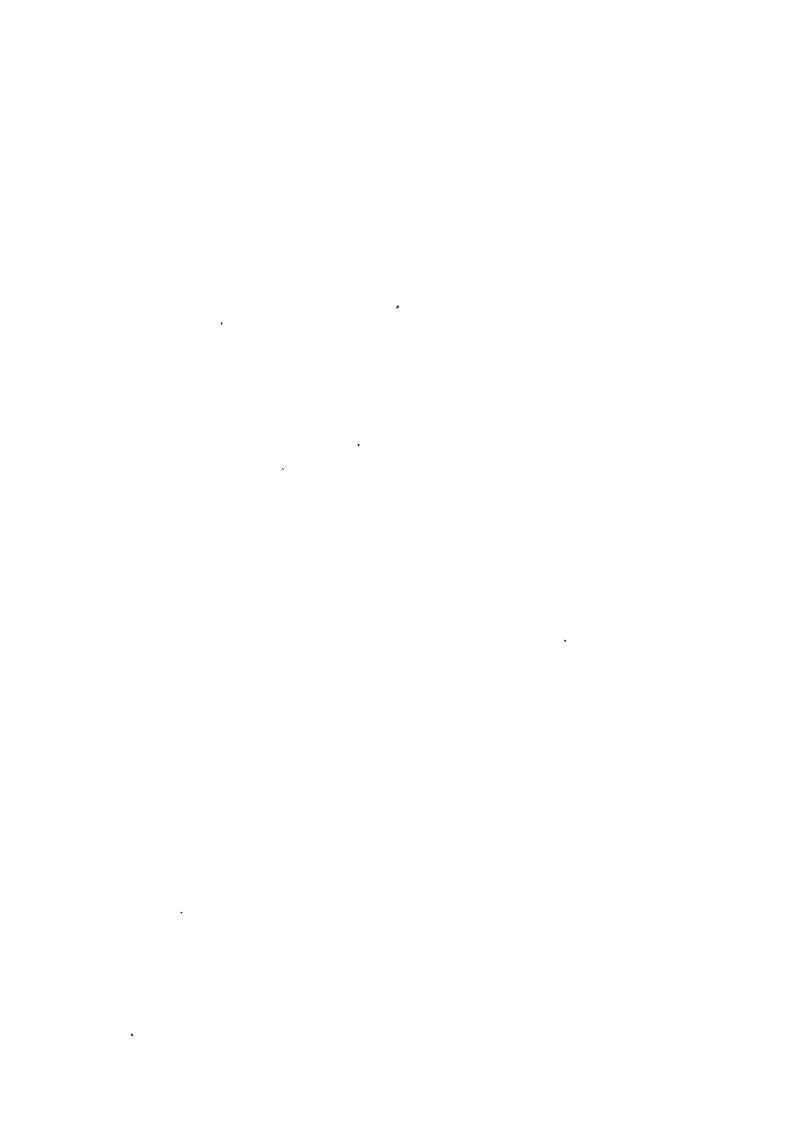

بغیرعلم کے مسلم مسلم مسلم مسلم من بناو



### بسم (الله (لرحس (لرحيم (لعسراله ومرلا) على حباء ه (لنزين (اصطفى!

ا :... "غنِ ابُنِ عَبّاسٍ رَضِى اللهُ عَنهُما قَالَ: مَكُفُتُ سَنتَيُنِ أُرِيسُهُ أَنُ أَسُسَلَ عُمَرَ بُنَ الْخَطّابِ عَن حَدِيثٍ، مَا مَسَعَنِى مِنهُ إلَّا هَيُبَتهُ حَتَى تَحَلَّفَ فِى حَبّ حَدِيثٍ، مَا مَسَعَنِى مِنهُ إلَّا هَيُبَتهُ حَتَى تَحَلَّفَ فِى حَبّ وَعُمَّرَةٍ .... الَّتِى بِبَطُنِ مَوّا الظَّهْرَانِ فِى حَاجَتِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ وَحَلَوث بِهِ قُلُتُ: يَا أَمِيسَ الْمُؤْمِنِينَ الْرِيدُ أَن اللهُ وَمِنينَ الْرِيدُ أَن اللهُ وَمِنينَ الْرِيدُ أَن اللهُ عَنْ شَيءٍ مُن شَيءٍ مُن أَن تَسْنَلَي فَسَلْنِي فَان كَانَ السَّلَكَ عَن شَيءٍ مُن أَن مَسْنَلِي فَسَلْنِي فَسَلْنِي فَان كَانَ قَالَ: فَلَا أَرُدُتَ أَن تَسْنَلِي فَسَلْنِي فَان كَانَ فَالَ : فَلَا أَرُدُتَ أَن تَسْنَلِي فَسَلْنِي فَان كَانَ مَسْنَلُي فَسَلْنِي فَاللهِ اللهُ أَنْهُمَا اللهُ أَنْهُمَا اللهُ أَنَّهُمَا اللهُ أَنَّهُمَا اللهُ أَنَّهُمَا اللهُ أَنَّهُمَا اللهُ أَنْهُمَا اللهُ أَنْهُمَا مَن مَن المَمْ وَنَانِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ؟ قَالَ: تَطَاهَرَتَا عَلْي رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ؟ قَالَ: تَطَاهَرَتَا عَلْي رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ؟ قَالَ: عَلْمَ مَ فَصُدُ الْحَدِيْتُ بِطُولِهِ ."
عَائِشَةُ وَحَفْصَةً . فَذَكَرَ الْحَدِيْتُ بطُولِهِ ."

(حیاة السحابة ج:۳ ص:۲۱۲، بحواله ابن عبدالبر فی العلم ج:۱ ص:۱۳۰) ترجمه:... "لیعنی حافظ ابن عبدالبر نے جامع بیان علم میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے نقل کیا ہے کہ میں دو سال تک حضرت عمر رضی الله عنه سے ایک بات یو چھنا جا ہتا تھ،

کیکن ان کی ہیبت اور ان کا زعب آڑے آتا تھا، اس وجہ سے دو سال تک میں یو چھنہیں سکا، حضرت عمر ایک دفعہ جے کئے گئے تشریف لے جارہے تھے ... دُوسرے لوگ آگے چلے گئے ... وہ انی کسی ضرورت کے لئے چھے رہ گئے، میں ان کے ساتھ تھا، اور پھر اپنی ضرورت بوری کرکے واپس آئے ...اور پیلو کے ورخت کے نیچ آ کر کے لیت گئے ... میں نے کہا: امیر المؤمنین! دو سال ہوگئے ہیں میں آپ سے ایک بات یو چھنا حابتا ہوں، ليكن آپ كا زعب اور آپ كى جيب مجھے يو چھے نہيں ديتی۔ فرهای: ایبا نه کیا کرو، جو بات و چھنی ہو، یو چھ لیا کرو۔ بات میہ ے کہاً سروہ بات مجھے معلوم ہو گی تو میں بتادوں گا ، اور اگر مجھے معلوم نبیں ہوگی ، تو میں کیہ دول گا کہ مجھے معلوم نبیں ،کسی اور ہے معلوم کراو۔ میں نے کہا: میں یو چھنا سے جا ہتا تھا کہ سورہ تحریم میں جن ووعورتوں کا تذکرہ آیا ہے اور ان کے بارے میں اللہ تبارك وتعالى فرمات بين: "أن تسطاه مراعليه" لعني دونول عورتوں نے مل کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی چیز یوچھنا جا ہی تھی ، الند تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا، یہ کون عور تمی تھیں؟ حضرت عَمِرٌ فَرِ مانے عَلَيْهِ بِتَهْهِينِ معلوم نبين ، بيركون عورتين تھيں؟ وہ دونوں عورتين حضرت عائشه اورحضرت هصه تهميل -''

أم المؤمنين حضرت عائشه اور أم المؤمنين حضرت حفصه رضى التدعنها، ايك حضرت ابوبكر صديق كي بين بين اور ايك امير المؤمنين حضرت عمر كي بين بين بين اور ايك امير المؤمنين حضرت عمر كي بين بين بين المؤمنين حضرت عمر كي بين بين المؤمنين الله فقد صَعَتْ قُلُوبُكُما " ... أمر تم مين ان سے خطاب ہے: "إنْ تشويدا الى الله فقد صَعَتْ قُلُوبُكُما" ... أمر تم الله فقد صَعَتْ قُلُوبُكُما " ... أمر تم الله فقد صَعَتْ قُلُوبُكُما " ... أمر تم الله فقد صَعَلَى الله عليه وسلم كے خلاف كوئى بات كرتى موتو تمهين اس سے رُجوع كرلين

جاہے کیونکہ تمہارے دِل مائل ہوگئے ہیں...

عام طور پرلوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں "فَفَد صَفَتْ قُلُو بُکُمَا" کہ تمہارے ول میز سے ہو پہلے ہیں، ہارے حضرت عیم الامت نے اس کا ترجمہ کیا ہے: پس تمہارے دِل ماکل ہو پہلے ہیں توبہ کی طرف، اب موقع ہے اور اگرتم ہے پروائی کروگ تو "فَانِ اللهُ هُوَ مَوْلُهُ وَجَبُرِيُلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمَلْئِكَةُ بَلَّادَ ذَلِكَ ظَهِيُر" بَوْ فَانِ اللهُ عَلَيه وَ اللهُ وَمَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلْئِكَةُ بَلَّادَ ذَلِكَ ظَهِيُر" بيات الله تعليه وسلم كا آقا ہے اور جريل المين بھی آپ كے رفيق بين اور نيك ايمان والے بھی رسول الله صلی الله عليه وسلم كی پشت پر ہیں ... بيه حضرت بين اور نيک ايمان والے بھی رسول الله صلی الله عليه وسلم كی پشت پر ہیں ... بيه حضرت بين اس رضی الله عنهما كی روايت ہے۔

وُوسرى روايت ميں ہے كه كسى شخص نے بوچھا كه الله تبارك وتعالى نے "صالِح الله تبارك وتعالى نے "صالِح الْمُوْمِنِيُنَ" كن كوكها ہے؟ حضرت ابن عباسٌ فرمانے كے: ابو بكرٌ وعمرٌ بير، الله تبارك و تعالى نے اس آيت ميں ان كى مدح فرمائى ہے۔

' (طبقات ابن سعد ج: ۳ ص: ۲۴) ترجمہ:...'' حضرت سعید بن مسیّب ہے نقل کیا ہے کہ حضرت سعد بن مالک (سعد بن الی وقاص) رضی اللہ عنہ سے

میں نے یوچھا، میں نے کہا کہ: میں آپ سے ایک بات یوچھنا عاہتا ہوں کین مجھے ہیبت ہوتی ہے، وہ کہنے لگے: میرے بھیتے! تم مجھ سے ہیبت نہ کرو، اگر اس کا علم مجھے ہوگا تو میں تمہیں بتادوں گا، اور اگر علم نہیں ہوگا تو میں بتادوں گا کہ مجھے معلوم نہیں۔ خضرت سعید بن میتٹ نے کہا کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوۂ تبوک کے لئے تشریف لے جارہے تھے، حضرت علٰی کو جھوڑ گئے تھے اپنی جگہ .. لوگوں نے ان کو طعنہ دیا کہ حضور صلی التدعلیہ وسلم دوسرے سب صحابہ کو ساتھ لے گئے ہیں اور ان کو جھوڑ گئے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھوں ہے آنسو حاری ہو گئے تھے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا: منافق میرے بارے میں اس طرح کہہ رہے میں...آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا: آپ صلی الله علیه وسلم نے حضرت علی سے فرمایا: علی! کیاتم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے نز دیک وہی حيثيت موجو مأرون (عليه السلام) كي حيثيت موي (عليه السلام) کے مزد کے تھی۔''

حدیث "أنت مِنّی "متواتر ہے:

چنانچہ یہ حدیث جو حضرت علی سے فرمائی تھی حضرت شاہ ولی اللہ محدث

دہلوگ اپنی کتاب "ازالة الخفاء" میں لکھتے ہیں کہ: بیر حدیث متواترات میں سے ہے،
یعنی اس حدیث کو بہت سے حضرات روایت کرنے والے ہیں۔ ان میں سب سے
اقل نمبر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی القد عنہ ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت علیؓ سے فرمایا تھا: "اما تبر ضی أن تسکون مِنّی بمنزلة هارون من موسلی؟"
یہاں تو روایت اتنی بی ہے، لیکن اگلی روایت میں بیالفاظ بھی ہیں: "انسه الا نبسی
بعدی " مگر میر بے بعد کوئی نی نہیں، حضرت موئ علیہ السلام کے خلیفہ حضرت ہارون
علیہ السلام تھے اور اس موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت علیؓ تھے۔
موافض کے شبہ کا جواب:

یہ بے چارے شیعہ استدلال کیا کرتے ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی گوا پنا خلیفہ بنایا تھا، ہم کہتے ہیں: ٹھیک کہتے ہو، لا ریب فیہ، لیکن جتنی دریتک کوہ طور پر حضرت موک علیہ السلام رہے، اس وقت تک حضرت ہارون علیہ السلام ان کے خلیفہ رہے، جب حضرت موک علیہ السلام واپس آگئے تو ان کی خلافت ختم ہوگئ، جنگ بتوک کے لئے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہینے سے زیادہ وقت لگا تھا، اور ان دنول میں حضرت علی مدینہ میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہینے سے زیادہ وقت لگا تھا، اور ان دنول میں حضرت علی مدینہ میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے، جب آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم واپس مرینے۔ تشریف لائے تو ان کی خلافت و نیابت ختم ہوگئی۔

## حضرت عليٌّ اور حضرت مارونٌ كي مشامبتيس تلاش نه كرو:

علیہ السلام سے بڑے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام عمر میں حضرت موی علیہ السلام سے بڑے تھے، حضرت علی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں چھوٹے تھے، السلام سے بڑھ کر بات یہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موی علیہ السلام کے سامنے دُنیا ہے تشریف لے گئے تھے، ان کی وفات پہلے ہوئی، اگر ساری چیزوں میں سامنے دُنیا ہے تشریف لے گئے تھے، ان کی وفات پہلے ہوئی، اگر ساری چیزوں میں

مشابہت نکالنا چاہتے ہوتو پھر بیہ می ہوگا۔ اور بی بچا نبات میں سے ہے کہ حضرت موں اللہ السلام کے پیچھے قوم مراہ ہوگئ تھی، اور بالکل یہی ہوا حضرت علی کے ساتھ بھی، آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے، ان کے بعد حضرت عمر اللہ ہوئے، ان کے بعد حضرت عمر خلیفہ ہوئے، ان کے بعد حضرت علی خلیفہ ہوئے، ان کے بعد حضرت علی خلیفہ ہوئے، ان کے بعد حضرت علی خلیفہ ہوئے، ان کی خلافت کے زمانے میں قوم بھر میں۔

" نہج البلاغہ" شیعوں کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے حضرت علی کے خطبات کا مجموعہ تیار کیا ہے، اس میں ایک جگہ حضرت علی کرتم اللہ وجہد ارشاد فرماتے میں کہ:

لوگ کہتے ہیں کہ ابوطالب کے بیٹے کو سیاست نہیں آتی۔ بھائی! وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔

### اہلِ سنت کے ہاں علی کا مقام:

ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے ، اور ایپ زمانے میں جو پچھ کیا حضرت علی اگر ان کی جگہ ہوتے تو وہ بھی وہی کرتے ، اور ایپ زمانے میں جو پچھ حضرت علی نے کیا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ان کے زمانے میں ہوتے تو وہ بھی وہی کرتے۔ ہم لوگ حضرت علی کو حضرت ابو بکر ، حضرت عمر اور مضرت عثم اور حضرت عثم اور حضرت ابو بکر ، حضرت عثم ان کی مکر کا آ دمی سجھتے ہیں ، اس صف کا آ دمی سجھتے ہیں ، یہ چار ہی پیدا ہوئے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ، ابو بکر ، عثمان ، علی رضی اللہ عنہم ، اس کے بعد ان جیسا کوئی نہیں آیا اور نہ ہی کوئی آ سکتا ہے۔

# سيج فقيه كى علامت:

سن ... "مَرَّ جُبَيُسُ بُنُ مُطُعِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنَهُ عَلَى مَاءٍ فَسَأَلُوهُ عَنُ فَرِيُضَةٍ ، فَقَالَ: لا عِلْمَ لِيُ وَلٰكِنُ أَرُسِلُوا

مَعِيُ حَتَى أَسُأَلَ لَكُمْ عَنُهَا! فَأَرْسَلُوا مَعَهُ فَأْتَى عُمَرُ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ا

(کنزالعمال ج:۲ ص:۲۹۹، مدیث: ۲۹۵۰ مدیث: ۲۹۵۰)

ترجمه:... دخفرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه ایک پانی

پر گئے تو لوگ آپ سے ورافت کا مسئلہ پوچینے گئے، جلیل القدر
صحابی جیں، لیکن فرمانے گئے: بھائی! مجھے معلوم نہیں، تم کچھ
آدمیوں کو میرے ساتھ بھیج دو، میں مسئلہ پوچھ کر ان کو بتاتا
مسئلہ پوچھا تو حضرت عرض نے فرمایا کہ: جو خص پکا اور سچا فقیہ بنتا
حسئلہ پوچھا تو حضرت عرض نے فرمایا کہ: جو خص پکا اور سچا فقیہ بنتا
چاہے وہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی طرح کرے، ان کو
مسئلہ بیس آتا تھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے مسئلہ نہیں آتا۔"

یعنی حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عند ایک چشے پر گئے، وہاں کچھ آبادی تھی لوگوں کی، جہاں پانی شخدا ملتا تھا، کوئی چشمہ وغیرہ ہوتا تھا، وہاں کچھ آبادی ہوجاتی تھی لوگوں کی، جہاں پانی شخد المکرمة جنگل بیابان تھا، حضرت اساعیل علیہ السلام کی ایری لگانے سے اور حقیقت میں حضرت جبریل علیہ السلام کے پر مارنے سے چشمہ پھوٹ پڑا، اور وہ چشمہ آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا، ایک حضرت اساعیل علیہ السلام بی اور ایک ان کی والدہ ماجدہ بیں، ان کے علاوہ کوئی آدمی و بشر نہیں وہاں، ایک تا فلہ جارہا تھا قبیلہ بنی جرہم کا، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پرندے نظر آرہے ہیں، جاکر دیکھا تو وہاں پانی ہے، حضرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سے کہنے گئے:

فرمانے لگیں: تم شوق سے تھہر سکتے ہو، لیکن اس پانی پر کسی کا حق نہیں ہوگا۔ کہنے لگے: ٹھیک ہے! چنانچہ انہیں میں حضرت اساعیل علیہ السلام نے بڑے ہو کر شادی بھی کرلی، تو عرب میں پانی کی شدید قلت ہے، کسی جگہ کوئی چشمہ نکل آتا ہے تو لوگ اس کے اردگر دجمع ہوجاتے ہیں جس کی بنا پر وہاں بستی بن جاتی ہے۔

#### مسكه نه آئے تو نه بناؤ:

خلاصہ بیہ کہ ایک آ دمی کو مسئلہ نہیں آتا تو اپنی طرف سے گھڑ کر نہ بتائے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسئلہ بتایا ہوگا۔ دراشت کا مسئلہ ذرامشکل ہوجاتا ہے، صحابہ کرامؓ میں اس کے سب سے زیادہ ماہر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے۔ ابن عمرؓ کا اظہار لاعلمی:

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے بھی وراثت کا مسئلہ کسی نے پوچھا تھا، تو انہوں نے فرمایا: بھائیو! مجھے معلوم نہیں۔ جلیل القدر صحابی ہیں، رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں، سالہا سال تک آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، لیکن ان کو بیہ خیال نہیں آیا کہ لوگ کہیں گے کہ ان کو مسئلہ بھی معلوم نہیں، صحابہ کرام کی یہی شان تھی، اگر بات ان کو معلوم ہوتی تھی تو بتادیتے تھے اور اگر نہیں معلوم ہوتی تھی تو بتادیتے تھے اور اگر نہیں معلوم ہوتی تھی تو بتادیتے تھے اور اگر نہیں معلوم ہوتی تھی تو بتادیتے تھے در لا اور یا میں نہیں جا نتا۔

#### غلط مسئله بتلانے كا وبال:

٣:... "عَنُ عُقُبَةِ بُنِ مُسُلِمٍ قَالَ: صَحِبُتُ اِبُنَ عُصَرَ أَرْبَعَةً وَّثَلَاثِيُنَ شَهُرًا فَكَانَ كَثِيرًا مَّا يُسْأَلُ فَيَقُولُ: كُسَرًا مَّا يُسْأَلُ فَيَقُولُ: لَا أَدُرِى مَا يُرِيدُ هَوُلَاءِ؟ لَا أَدُرِى أَنُ يَجُعَلُو الْظُهُورَنَا جَسُرًا اللّي جَهَنَّمَ."

يُرِيدُونَ أَنْ يَجُعَلُو الطُهُورَنَا جَسُرًا اللّي جَهَنَّمَ."
(ابن عبدالبر، في جامع العلم ج: ٢ ص: ٥٣)

ترجمہ:...'ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما کی خدمت میں چونتیس مہینے رہا، اور لوگ آپ سے مسئلہ پوچھتے تو آپ فرماتے: ''لا اَدُدِیٰ!'' جھے معلوم نہیں! ایک دن مجھ سے کہنے لگے: آپ جانتے ہو کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ مجھ سے جومسائل پوچھتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ یہ مجھ سے جومسائل پوچھتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ یہ مجھ سے جومسائل پوچھتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ یہ موہ اگر جہنم میں جائیں تو ہمیں بل بیا کہ وہ اگر جہنم میں جائیں تو ہمیں بل بیا کہ جائیں۔'

اگر مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو آج کا عالم یہ نہیں کہتا کہ میں کس سے پوچھ لوں گا، یا کتاب دیکھ لوں گا، پھر بتاؤں گا، نہیں! کوئی نہ کوئی گھڑ کر بات ضرور بتاتا ہے، اور لوگوں کی غرض اور مقصد سے ہے کہ لوگ اکیلے جہنم میں نہ جائیں ہمیں بل بناکر کے جائیں۔

### محاسبہ آخرت کے خوف سے حیب ہونا:

مَّ اللَّهُ فَطَأُطاً اللَّهُ عُمَرَ رَأْسَهُ وَلَمْ يُجِبُهُ حَتَّى ظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ مَسَأَلَةٍ فَطَأُطاً اللهُ عُمَرَ رَأْسَهُ وَلَمْ يُجِبُهُ حَتَّى ظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ لَمُ يَسِمَعُ مَسُأَلَتَهُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ: يَرُحَمُكَ اللهُ! أَمَا لَمُ يَسُمِعُتَ مَسُأَلَتِيُ ؟ قَالَ: قَالَ: بَلَى! وَلَلْكِنَّكُمْ كَأَنَّكُمْ تَرَوُنَ سَمِعُتَ مَسُأَلِتِي ؟ قَالَ: قَالَ: بَلَى! وَلَلْكِنَّكُمْ كَأَنَّكُمْ تَرَوُنَ اللهُ لَيُ سَمِعُتَ مَسُأَلِتِي ؟ قَالَ: بَلَى اللهُ الْكِنَّكُمُ كَأَنَّكُمْ تَرَوُنَ أَنَّ اللهُ لَيُ سَمِعُتَ مَسُأَلِتِكَ مَا تَسُأَلُونَنَا عَنُهُ، أَتُركُنَا يَرُحَمُكَ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُو

(ابن سعد ج: ۲ ص:۱۹۸) ترجمہ:...''ابن سعدؓ نے نقل کیا ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے کوئی مسئلہ پوچھا، انہوں

نہوں نے سر جھکالیا، سرجھا کر بیٹے رہے، لوگوں نے بہ سمجھا کہ شاید
انہوں نے بات سی نہیں، اور پوچھتے ہیں کہ جناب! میں نے

آپ ہے ایک بات پوچھی تھی، آپ نے سی نہیں؟ فرمایا کہ: سن

لی ہے، تہاری بات تو سن لی ہے، لیکن شاید تمہیں بیہ بات معلوم
نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ہے بھی پوچھیں گے کہ تم نے کیما بتایا تھا؟

ہمیں مہلت دو تا کہ ہم تمہارے سوال کا جواب سوچ لیس، اگر

آپ کے سوال کا جواب معلوم ہوگا تو ہم بتادیں گے، ورنہ ہم

کہددیں گے کہ ہمیں اس کا جواب نہیں آتا۔''

حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو محاسبہ آخرت کا خوف ضاموش ہونے

پر مجبور کرتا تھا۔

### صحابة كا ايك دُوسرے پر ٹالنا:

ایک مرتبہ متعدد صحابہ کرام موجود تھ، ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا: دُوسرے سے پوچھا وا انہوں نے کہا: اس سے پوچھا وا اور اگر ہماری جماعت موجود سے پوچھا وا لوٹ پھر کر وہی آ دمی میلے کے پاس آ گیا۔ اور اگر ہماری جماعت موجود ہو، ہو، ہونی مسئلہ پوچھے، مولوی تو بعد میں ہو، ہمارے آ دمی موجود ہوں، کوئی عالم موجود ہو، کوئی مسئلہ پہلے بتادیں گے، اس لئے کہ ہمیں احساس ہی بنیس کہ قیامت کے دن ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔

مسئلہ آدمی کومعلوم ہوتو بتادے، ضرور بتانا جاہئے اور اگرمعلوم نہ ہوتو بجائے اپنی سے گھڑنے کے بید کہہ دے کہ بھائی! مجھے معلوم نہیں۔

#### مسكله آتا موتو بتلادو، ورنه كهه دونهيس آتا:

٥:... "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! مَنُ سُئِلَ عَنُ عِلْمٍ يَعُلَمُهُ فَلْيَقُلُ بِهِ! وَمَنُ لَمُ يَكُنُ عِنْ عِلْمٍ يَعُلَمُهُ فَلْيَقُلُ بِهِ! وَمَنُ لَمُ يَكُنُ عِنْ الْعِلْمِ أَنُ يَقُولَ لِمَا لَا عِنْ عَلَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ أَعُلَمُ! فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنُ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ: اللهُ أَعْلَمُ: اللهُ أَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ مِنُ أَجُو وَمَا أَنَا مِنَ عَلَيْهِ مِنُ أَجُو وَمَا أَنَا مِنَ عَلَيْهِ مِنُ أَجُو وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّهِ مِنُ أَجُو وَمَا أَنَا مِنَ اللهُ تَكَلِّهِ مِنْ أَجُو وَمَا أَنَا مِنَ اللهُ تَكَلِّهُ مِنْ أَجُو وَمَا أَنَا مِنَ اللهُ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ أَجُو وَمَا أَنَا مِنَ اللهُ مَتَكَلِّهُ مِنْ أَجُو وَمَا أَنَا مِنَ اللهُ مَتَكَلِّهُ مِنْ أَجُولُ مَا أَلْمُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْمُ مَا أَلَا مِنَ عَلَيْهِ مِنْ أَجُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجہ:... "حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تقریر فرمائی، اس میں فرمایا: لوگو! جس سے کوئی دِین کی بات پوچھی جائے اگر اس کوعلم ہوتو اس کو بتادے، اور اگرعلم نہ ہوتو صاف کہہ دے کہ بھائی! مجھے معلوم نہیں، کسی اور سے پوچھ لو۔ اللہ تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں: اے نبی! آپ یہ فرماد جیئے کہ میں تم سے کوئی مزدوری نہیں ما تک رہا، آپ یہ فرماد جیئے کہ میں تم سے کوئی مزدوری نہیں ما تک رہا، اللہ کا دِین ہے جواللہ بتاتے ہیں میں تم کو بتادیتا ہوں) اور میں تکلف کرنے والانہیں ہوں کہ بنا کے خود ہی بات گھڑ لوں۔"

٢ : . . . " عَنُ عَبُدُ اللهِ بُنِ بَشِيْرٍ أَنَّ عَلِى ّ بُن أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنْ مَّسُأَلَةٍ فَقَالَ : لَا عِلْمَ لِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنْ مَّسُأَلَةٍ فَقَالَ : لَا عِلْمَ لِى بِهَا! ثُمَّ قَالَ : وَأَبُودَهَا عَلَى الْكَبِدِ ، سُئِلُتُ عَمَّا لَا أَعُلَمُ لِي بِهَا! ثُمَّ قَالَ : وَأَبُودَهَا عَلَى الْكَبِدِ ، سُئِلُتُ عَمَّا لَا أَعُلَمُ لِي فَا اللهُ عَلَى الْكَبِدِ ، سُئِلُتُ عَمَّا لَا أَعُلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَلْمُ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

تو انہوں نے فرمایا: مجھے علم نہیں۔ اس صاحب نے کوئی اور بات پوچھی تو فرمایا: مجھے اس کاعلم نہیں۔''

ہمارے شیخ حضرت مولانا محمہ بوسف بنوری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے تھے کہ:
ان کے اُستاذ حضرت علامہ محمہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ سے کوئی مسئلہ بوچھتا تھا،
...حضرت تو علوم کے حافظ تھے، کوئی مسئلہ بوچھتا ...کہ: حضرت! یہ مسئلہ کس طرح ہے؟
تو فرماتے کہ: حنفیہ تو اس بارے میں پچھ نہیں لکھتے، یعنی حضرت اِمام ابوحنیفہ کے مقلد تو اس بارے میں پچھ نہیں لکھتے، البتہ مالکیہ پچھ نہ پچھ لکھ دیتے ہیں، پھر حضرت اُن کا مسلک بتاتے۔ اور بھی فرماتے کہ: یہ مسئلہ میں نے کسی جگہنیں دیکھا، البتہ میں نے عارہ کرلیا ہے، یعنی میں نے بچھ نہ بچھ اس کا جواب بنالیا ہے۔

خیر! ہمارے حضرت بنوری رحمہ اللّٰہ فرماتے تھے کہ: ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضرتؓ نے ساری زندگی اس ایک مسئلے میں گزار دی ہے، اتنے بڑے آدمی تھے۔

مولانا سیّد اصغر حسین صاحب رحمہ اللّه دارالعلوم دیوبند میں حدیث کے اُستاذ ہے، وہ ارشاد فرماتے کہ: جب میرے سامنے کوئی مسئلہ آتا تو میں دارالعلوم کا کتب خانہ کھنگال لیتا، جب کہیں ہے اس کاحل نہ ملتا تو میں حضرت شاہ صاحب ؓ ک خدمت میں جاتا اور کہتا کہ: حضرت! بیدمسئلہ در پیش ہے۔ اگر اس کاحل کسی کتاب میں ہوتا تو حضرت فرماتے کہ فلال کتاب میں ہے، اور اگر حضرت بی فرماتے کہ فلال کتاب میں ہے، اور اگر حضرت بی فرماتے کہ فلال کتاب میں ہے، اور اگر حضرت بی فرماتے کہ نظر سے کہیں نہیں گزرا تو میں سمجھ لیتا کہ وُنیا کی کسی کتاب سے نہیں مل سکتا۔

اب بیہ دیکھو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابن سے بڑا آ دمی کون ہوگا؟ لیکن بعض جگہ فر مانے کہ: نہیں بھائی! مجھے معلوم نہیں۔

#### حضرت عمرً کا خاتون سے شکست ماننا:

(ابن عبدالبرفي جامع العلم ج: اص: ١٣١)

ترجمہ:... ''حضرت عبداللہ بن مصعب اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور اس میں بی فرمایا کہ: عورتوں کا مہر چالیس اوقیہ سے زیادہ نہ باندھا کرو۔ اگر چہ قیس بن حصین کی بیٹی کا مہر ہی کیوں نہ ہو، جس نے اس سے زیادہ مہر باندھا وہ بیت المال میں جمع کرادوں گا۔ ایک خاتون کھڑی ہوگئ، وہ کہنے گئ: تم کیا بات کرتے ہو؟ اللہ تعالی تو فرماتے ہیں: ''اگرتم نے مال کا ایک ڈھیرعورتوں کو مہر میں دے دیا ہوتو اس میں سے کوئی چیز نہ لؤ' حضرت عمر نے فرمایا: عورت ٹھیک کہتی ہے، مرد سے غلطی ہوئی۔''

حق مهر میں اکابر کا ذوق:

ہارے حضرت مدنی نور الله مرقدهٔ میرِ فاطمی رکھتے تھے، جس نے حضرت ا

سے نکاح بڑھوانا ہوتا حضرت شرط لگاتے کہ مہرِ فاطمی پر نکاح پڑھاؤں گا۔ ایک سو اکتیس تولہ تین ماشہ جاندی میمبر فاطمی ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوبوں کا اور ا في بينيون كاليمي مهر ركفت تع ، البته حضرت أمِّ حبيبه رضى الله عنها جمارى مال أمّ المؤمنين بير حبشه ميں تھيں، ان كے شوہر نے إرتداد اختيار كرليا تھا اور بعد ميں مركيا تھا، تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کولکھا کہ: میرا نکاح اُمّ حبینہ سے كرديا جائے، حبشہ كے بادشاہ نے جو صحابة وہال محتے ہوئے تھے ان كو بلايا، حضرت أمّ حبیبہ سے اجازت لینے کے لئے، بادشاہ نے اپنی باندی بھیجی اور حضرت اُمّ حبیبہ نے اس خوشی میں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان سے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، اس لونڈی کوکوئی چیز دے دی، نجاشی کو یتا جلا اس نے لونڈی سے کہا: واپس کردو! وہ چیز بھی واپس کرادی اور شاہی خاندان کی تمام عورتوں کو حکم دیا کہ حضرت اُمّ حبیبہ کو تحائف دیں، ان کا مہرنجاش نے جار ہزار رکھا تھا اور وہ مہراینے یاس سے ادا کیا تھا۔ حضرت صفیه رضی الله عنها به باندی تغییں، آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان كوآزاد كركے ان سے نكاح كرليا، حضرت صفيہ في فرمايا: مجھے اور نہيں حاہمے سے بہت ہے! ان کے علاوہ جتنی مستورات تھیں ہنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مہر مہر فاطمی ہی رکھا۔ تو حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمة الله علیه کی شرط ہوتی تھی کہ مہر فاظمی رکھیں گے۔

ہمارے شیخ ، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی نوّر الله مرقدهٔ نے اس سلسلے میں عجیب وغریب لطائف بھی لکھے ہیں۔

بہرحال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور فرمایا: عورتوں کا مہر زیادہ نہ رکھا کرو، اس لئے کہ اگر یہ کرامت کی چیز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق تھے، آپ نے اپنی ازواج کا اور اپنی بیٹیوں کا مہر پانچ سو درہم سے زیادہ نہیں رکھا۔

ایک فاتون کھڑی ہوگئی اور وہ کہنے گئی کہ: اے عراجم کیا بات کرتے ہو؟
... حضرت عرِّ امیر المؤمنین ہیں اور وہ ایک عام عورت ہے... کہنے گئی: عراجم کیا بات
کرتے ہو؟ اللہ تعالی تو فرماتے ہیں: "وَاتَهُنَّهُ اِلْحَدَاهُنَّ قِنْ طَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ
شَنْنًا" ... اگرتم نے مال کا ایک ڈھیر عورتوں کومبر میں دے دیا ہوتو اس میں سے کوئی چیز نہو ... اللہ تعالی اجازت دیتے ہیں ڈھیر دینے کی ، اور آپ منع کرتے ہیں؟ حضرت عرِّ فاموش ہو گئے اور فرمانے گئے: عمر سے تو مدینہ کی عورتیں بھی فقیہ ہیں۔ فاموش ہو گئے اور فرمانے گئے: عمر سے تو مدینہ کی عورتیں بھی فقیہ ہیں۔

## حضرت عليٌّ كا اپني خطا كا اعتراف:

٨:... "عَنُ مُحَمَّدٍ بُنِ كَعْبِ الْقُرُظِيّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا رَضِى اللهُ عَنُهُ، عَنُ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ فِيهَا، فَقَالَ السَّجُلُ: كَيْسَ كَذَٰلِكَ يَا أُمِيْرَ الْمُؤْمِنِيُنَ! وَلَلْكِنُ كَذَا السَّجُلُ: لَيُسَ كَذَٰلِكَ يَا أُمِيْرَ الْمُؤْمِنِيُنَ! وَلَلْكِنُ كَذَا وَكَنذَا، فَقَالَ عَلِيمٌ رَضِى اللهُ عَنهُ: أَصَبُتَ وَأَخُطَأْتُ، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ."

(کنز العمال ج:۱۰ ص:۳۰۲٬۳۰۱ مدیث:۲۹۵۱)

ترجمه:... دمجم بن کعب القرظی فرمات بیل که حضرت
علی کرم الله وجبه سے کسی نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ
بتادیا، ایک آ دمی کھڑا ہوکر کہنے لگا کہ: حضرت! بیمسئلہ یوں نہیں
ہے، بلکہ مسئلہ یوں ہے۔حضرت علی کرم الله وجبہ نے فرمایا کہ:
تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے غلط کہا ہے۔''

حضرت على رضى الله عندامير المؤمنين بين، فرمات بين كه: تم تحيك كيت بوء مين في غلط كها ميه، اور الله تعالى فرمات بين: "وَ فَوُقَ مُحُلِّ ذِي عِلْم عَلِيْم، برعلم والے كے أور ايك علم والا ہے۔ يہ برس بات ہے، برعلم والے سے أور ايك علم والا ہے، یہ سیّدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا جو کہ سورہ یوسف میں ہے، اور سیّدنا حضرت محمد رسول اللّه علیہ وسلم فرماتے ہے کہ: ہرعلم والے کے اُوپر ایک علم والا ہے، اس سے اُوپر ایک علم والا ہے، اس سے اُوپر ایک علم والا ہے، یہاں تک کہ معاملہ اللّه تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس سے اُوپر کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللّه عنہ امیر المؤمنین سے بڑا آ دمی کون ہوسکتا ہے؟ لیکن ایک حجھوٹا سا آ دمی ان کو کہتا ہے کہ: حضرت! مسئلہ اس طرح نہیں، مسئلہ تو اس طرح ہے۔ فرمانے لگے: تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے غلط کہا ہے۔

علم وتحقيق مين مباحثه:

9:... "عَنُ سَعِيُدٍ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ اللهُ عَنُهُمَا كَانَا لِللهُ عَنُهُمَا كَانَا يَتَنَازَعَانِ فِي الْمَسُأَلَةِ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقُولَ النَّاظِرُ النَّاظِرُ الْيُهِمَا: لَا يَتَنَازَعَانِ فِي الْمَسُأَلَةِ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقُولَ النَّاظِرُ النَّاظِرُ الْيُهِمَا: لَا يَتَنَازَعَانِ أَبَدًا. " (كُرُ العمال ج:١٠ ص:١٠١ صديث: ٢٩٥١٣)

یعنی حضرت سعید بن المسیّب جواکابر تابعین میں سے ہیں اور بعض علماء نے کہا کہ سیّد التابعین ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھنے والے حضرات تابعین کہلاتے ہیں، اور ان تابعین کے سردار حضرت سعید بن المسیّب تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واماد تھے، یہ فرماتے تھے کہ: میں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثان رضی اللہ عنہ کو وہ دونوں کسی مسئلے میں بحث کرنے لگتے، گفتگو کرنے لگتے، گفتگو کرنے لگتے ہو اتنا تیز و تند ہوجاتے کہ لگتا تھا کہ اب ان کی لڑائی ہونے لگے گی اور کرنے گھتے ہو ایک کی مرتبیں بولیں گے، بس وہ گفتگوختم ہوئی پھر بھائی بھائی ہیں۔

جدید میں اور اس کے نتائے



بعم (الله) (الرحم الارحم العسرالله ومال حلى حباده اللزن الصطني! ا:... "عَنُ عُسَمَسَ رَضِسَى اللهُ عَنُسهُ قَالَ: كُونُوُا أَوْعِيَةَ الْمِكْتَابِ يَنَابِيعُ الْعِلْمِ وَسَلُوا اللهَ دِزْقَ يَوْمٍ بِيَوُمٍ." (طية الاولياء ج: اص: ۵)

ترجمہ:...''ابونعیم نے حلیہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: کتاب اللہ کے برتن ہواورعلم کے جشمے ہو، اور اللہ تعالی سے رزق مانگو ایک دن کا ایک دن کے ساتھ۔''

التوابين التوابين المنطقة المنطقة المنطقة التوابين التوابين المنطقة ا

٣: . . . "عَنُ عُـمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ قَالَ: مَنُ خَافَ اللهَ لَـمُ يُشُفَ غَيُـظُـهُ وَمَـنُ يَّتَقِ اللهَ لَمُ يَضَعُ مَا يُرِيُدُ وَلَوُ لَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَكَانَ غَيْرُ مَا تَرَوُنَ."

(كنز العمال ج:١٦ حديث:٢٥٥ ٢٣٣٧)

ترجمہ نیں '' حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، وہ اپنے غطے کو شخندا نہیں کرتا، اور جو اللہ سے خوف رکھتا ہو وہ اپنے غطے کو شخندا نہیں کرتا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو وہ جو کچھ جاہتا ہے وہ نہیں کرتا، اور اگر قیامت کا دن نہ ہوتا تو جو کچھتم دیکھ رہے ہواس کے سوا کچھ اور دیکھتے۔''

یہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه کے مواعظ ہیں۔ پہلی روایت میں دو چیزوں کی نصیحت فرمائی ہے:

## علم کے برتن اور جشمے بنو:

ا:...ایک بیر کہ کتاب اللہ کے برتن اور علم کے چشمے بنو۔ جس طرح کسی برتن میں کوئی چیز محفوظ ہوتی ہے، ایسے ہی تمہارے قلب میں اللہ تعالیٰ کی کتاب محفوظ ہو،
کتاب اللہ کو اپنے قلب میں محفوظ کرو، اور علم کے چشمے بنو، جس طرح چشمے سے پانی پھوٹنا ہے اس طرح تمہارے دِل سے جب بھی کچھ پھوٹے تو علم کی بات ہی پھوٹے تمہاری زبان سے علم کی بات ہی نکا۔

علم دونتم کے ہوتے ہیں:

ا ... ایک وُنیا کاعلم ہوتا ہے، اور ۲ ... ایک آخرت کاعلم ہوتا ہے۔

وُنياوى علم:

ونیا کے کاموں کی طرف راہ نمائی کرنے والاعلم، ونیا کاعلم کہلاتا ہے، اس

علم کے ذریعے ہم اپنے کھانے کمانے کے طریقے معلوم کرتے ہیں، مثلاً: تجارت کاعلم ہے، صنعت اور تجارت کاعلم ہے، صنعت اور تجارت کاعلم کے، سنعت کاعلم ہے، کیان داری کاعلم ہے، لین زراعت، حرفت، صنعت اور تجارت کاعلم، گویا وُنیا کی معیشت کے بیر چار ذرائع بیان کئے گئے ہیں۔

سب سے پہلا ذریعہ زراعت ہے، زراعت یعنی زمین سے پیداوار اُ گانا۔ دُوسرا ذریعہ حرفت ہے، لینی دست کاری، اپنے ہاتھوں سے محنت کرکے چیزیں ایجاد کرنا۔

تیسرا ذر بعہ صنعت ہے، بری بری چیزیں جو ایجاد کی جاتی ہیں اور جن چیزوں کے بنانے کے لئے آلات اور مشینوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو صنعت کہتے ہیں۔

چوتھا ذریعہ تجارت ہے، اور تجارت کا مطلب ہے چیزوں کا تبادلہ کرنا۔

#### تجارت کی ضرورت:

 ز مانے میں ترقی ہورہی ہے ویسے ہی ان ذرائع مواصلات میں بھی ترقی ہورہی ہے، پہلے لوگ بیلوں پر، اُونٹوں پر اور گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، اب لوگ ہوائی جہازوں پر سفر کرنے گئے۔

بہرکیف! تجارت معیشت کا ایک بنیادی پھر ہے، اور معیشت کا ایک ذریعہ ملازمت بھی ہے، یہ پانچوال ذریعہ ہے، لیکن اس کوستفل طور پر ذریعہ بہت ہما جاتا، پہتو ایسے بقی سی چیز ہے، پیداوار اور معیشت کے ذرائع صرف بیر چار ہیں۔

زراعت كى تعريف اور ضرورت:

زراعت: یہ ہے کہ کسان زمین کے جگر کو چیر کر اور اس پر اپنی محنت کی پونجی لگاکر اس کو اُگائے کے قابل بنا تا ہے، گویا ایک چیز جوموجود نہیں تھی اس کو وجود میں لاتا ہے، اور بیز راعت سب سے بنیادی چیز ہے، اس لئے کہ زمین اگر اپنی پیدادار ہی پیدا نہ کرے تو تم کہاں سے کھاؤ کے اور پیؤ کے؟ کیا تمہاری حفتیں، تمہاری صنعتیں اور تمہاری تجارتیں سب ٹھپ نہیں ہوجا کیں گی؟

# كاشتكار حضرت آدم عليه السلام كا جانشين:

یہ زراعت کا پیشہ ہمارے جد امجد حضرت آ دم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، جب حضرت آ دم علیہ السلام کو زمین پر اُ تارا گیا تو ان کو زراعت کا طریقہ سکھایا گیا، لینی اس طرح وہ کاشت کریں، اس طرح نج ڈالیں، کیونکہ زراعت کا طریقہ تو وہ جانے نہیں سے کہ کیے کریں؟ حضرت جریل علیہ السلام نے ان کوطریقہ سکھایا، پھر حق تعالی شانہ کی طرف سے ان کو اِلقا ہوتے رہے، اِلہام ہوتے رہے کہ یہ یہ طریقہ اختیار کریں، کی طرف سے ان کو اِلقا ہوتے رہے، اِلہام ہوتے رہے کہ یہ یہ طریقہ اختیار کریں، فلا ہر بات ہے کہ نقل وحمل کے لئے بھی ضرورت پیش آتی ہوگی، اور وہ اکیلا آ دمی کیا کرسکتا تھا، اس کو بھی کتنا کھانا تھا، بعد میں ان کی اولاد برھتی گئی، تو یہ زراعت کا پیشہ بھی ترقی کرتا گیا۔

غرضیکہ زراعت کا پیشہ یہ انسان کی معیشت میں سب سے پہلا اور بنیادی پھر ہے، اور یہ جو کسان ہیں، محنت کرنے والے لوگ ہیں، جو زمین جوتے ہیں، نیج دالتے ہیں، زمین پر محنت کرتے ہیں، یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، ان کے جانشین ہیں۔

#### زراعت کی فضیلت:

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے زراعت اور شجر کاری کی بہت ہی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، یوں فرمایا ہے کہ:

'' کوئی شخص کھیتی کرے یا درخت لگادے، تو جب تک وہ کھیتی یا درخت قائم رہے اس سے کوئی پرندہ، کوئی جنگل کا جانور یا کوئی انسان کھائے گا، اس کسان کے لئے صدقہ لکھا جائے گا۔''

کھیں اور پھلوں کو چڑیاں کھاتی ہیں، یہ اُڑنے والے جانور کھاتے ہیں، کھی جنگل کے جانور آکر کے کھاجاتے ہیں، کھی کوئی انسان بھی کھالیتا ہے، اس غلے یا پیداوار کے گھر آنے سے پہلے پہلے جتنے حیوان یا انسان کھائیں گے وہ سارے کا سارا اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔

# حرفت و دست کاری کی فضیلت:

ای طرح دست کاری لینی حرفت لوگ اس کو عار سیحے ہیں، گویا ہاتھ سے محنت کرنا بابوین کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اور اس کوعیب و عار سمجھا جاتا ہے کہ اتنا بڑا آدمی ہاتھ سے محنت کرتا ہے، حالانکہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

"مَا أَكُلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ حَيْرًا مِنُ أَنْ يَأْكُلُ مِنُ عَلَيْهِ وَإِنَّ نَبِي اللهِ دَاؤُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنُ عَلَيْهِ وَإِنَّ نَبِي اللهِ دَاؤُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنُ عَلَيْهِ وَإِنَّ نَبِي اللهِ دَاؤُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنُ

عَمَلِ یَدَیْهِ." (مشکوة ص:۲۳۱، بحواله بخاری) ترجمه:... "سب سے یا کیزه کھانا جو آدمی کھائے وہ

ترجمہ است سے پا میرہ کانا ہو ادی کھائے وہ اپنی ہاتھ کی کمائی کا ہے، اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام این ہاتھوں کی کمائی سے کھاتے تھے۔''

حضرت داؤد علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہیں، سلطنت حاصل ہے لیکن سرکاری خزانے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اپنی روٹی اینے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔

اورنگ زیب عالمگیر رحمہ اللہ بادشاہ کا بھی یہی معمول تھا، مغلیہ خاندان کا تخت ہے اور ماشاء اللہ ہمیشہ جہاد میں رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، ٹوبیاں بنتے تھے اور قرآنِ کریم کی کتابت فرماتے تھے، عالمگیر کے دست مبارک سے لکھے ہوئے مصاحف، قرآنِ کریم کے نسخے اب بھی کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔ اور جب عالمگیر کا انقال ہوا تو وصیت فرمائی کہ فلاں بوٹلی کے اندر کچھر قم پڑی ہے اس سے میراکفن فن کیا جائے، اور فلاں بوٹلی میں ایک رقم پڑی ہے وہ اللہ تعالی کے داستے میں صدقہ کردی جائے، وہ رقم میر کفن فن میں استعال نہ کی جائز نہیں سجھتے تھے کہ قرآنِ کریم کی کتابت کی اُجرت ہے۔ دراصل بھن اہلِ علم اس کو جائز نہیں سجھتے تھے کہ قرآنِ کریم کی کتابت کی اُجرت ہے۔ دراصل بھن اہلِ علم اس کو جائز نہیں سجھتے تھے کہ قرآنِ کریم کی کتابت کے پینے لے کر استعال کئے جائز نہیں تو کہ استعال میں علاء کا اختلاف تھا، کوئی اس کو جائز کہتا اور کوئی اس کو جائز کہتا اور کوئی اس کو جائز کہتا اور کوئی اس کو جائز کہتا ، تو فرمایا کہ: میراکفن فن اس سے نہ کیا جائے۔

ہاتھ سے کمانا عارنہیں:

خلاصہ بیکہ ہاتھ سے کماکر کھانا تو عارنہیں ہے، ایک دفعہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"مَا بَعَتُ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمِ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ:

وَأَنُتَ؟ فَقَالَ: نَعَمُ الْحُنُتَ أَرُعْى عَلَى قَرَادِيُطِ لِأَهُلِ مَكَّةَ." (مَثَلُوة ص:٢٥٨، بواله بخارى)

ترجمہ:... "کوئی نبی ایبانہیں ہوا جس نے بکریاں نہ پر ایک ہوں، صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نے بھی بکریاں پڑائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جی ہاں! میں نے بھی بکریاں پڑائی ہیں، میں چند قیراط پر قریش کی بکریاں چرائی ہیں، میں چند قیراط پر قریش کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔"

قیراط بہت معمولی سکہ کہلاتا تھا، جیسے پرانے زمانے میں دمڑی مشہور تھی،

ایعنی چند دمڑیوں کے عوض قریش کی میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے بکریاں چروائی ہیں، حضرت موئی علیہ السلام کا بکریاں چرانا تو قرآن کریم میں فدکور ہے، آپ حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے ہے، حضرت موئی علیہ السلام نے دس سال بکریاں چرائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

السلام نے دس سال بکریاں چرائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

کوئی نبی ایبانہیں ہوا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، بکریاں چرانا نبیوں کی سنت کوئی عارکی ہونی عارکی بات نہیں، اور سر پرٹوکری اُٹھانا، محنت و مزدوری کرنا ہے بھی کوئی عارکی بات نہیں ۔ وصول کرتے ہو، ہے حرام کی کمائی ہے، تو میا جو ناجائز فیکس وصول کرتے ہو، ہے حرام کی کمائی ہے، تصب ہے، اور اگرتم لوگوں سے جو ناجائز فیکس وصول کرتے ہو، ہے حرام کی کمائی ہے، اس حرام کی کمائی کو زلت سیجھتے ہواور طلال کی کمائی کو زلت سیجھتے ہواور حلال کی کمائی کو زلت سیجھتے ہو۔

# جدیدتعلیم بے کاری کا سبب:

حضرت حکیم الامت تھانوی رحمة اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہے کہ: پتا نہیں مسلمانوں کو کیا ہوگیا ہے؟ انہوں نے کسبِ حلال کو عار سمجھنا شروع کر دیا ہے، سینکڑوں

ہزاروں نوجوان بے کار پھر رہے ہیں، میاں! تم جاکر کوئی کام کرو۔ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو ایف ایس سی کیا ہے، بی اے ک تعلیم حاصل کی ہے، ایم اے کی تعلیم حاصل کی ہے، فلال فلال تعلیم حاصل کی ہے، اب کیے ٹوکری اُٹھا کیں؟ میں کہتا ہوں: تمہارا جاہل رہنا بہتر تھا، اور بینہایت جہالت کی بات ہے جو آج اخباروں میں با قاعدہ اس کی تشہیر ہورئی ہے کہ تعلیم کو عام کرو، تعلیم کو عام اس لئے کریں تا کہ لوگ زیادہ بے کار ہوجا کیں؟

## اس زمانے کی دو جہالتیں:

دو جہالتیں اس زمانے میں بہت زیادہ رائج ہوگئ ہیں، ایک الرکیوں کو تعلیم دینا، اور ایک تعلیم کو عام کرنا۔ اگر تمہاری تعلیم قوم میں اخلاق پیدا کردیتی تو میں مانتا کہ یہ تعلیم بہت اچھی چیز ہے، واقعی بڑی اچھی چیز ہے،لیکن جتنی تعلیم بردھتی ہے اتنا اخلاق بگرتا ہے، اگر میں غلط کہتا ہوں تو آپ لوگ مجھے ٹوک سکتے ہیں کہتم غلط کہتے ہو، میں ویکھا ہوں عام اُجدفتم کے لوگوں کے اخلاق ان لکھے پڑھے لوگوں کے اخلاق سے اچھے ہیں، وہ کم از کم کسی کی تو مان ہی لیتے ہیں، اور تمہارے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود تہارے اندر بداخلاقیاں پیدا ہوگئ ہیں، غرور ہے، تکبر ہے، حسد ہے، مار دھاڑ ہے، دوسرے کو نیچا دِکھانا اور اینے آپ کو اُوپر دِکھانا، یہ سارے گندے اخلاق تمہیں اس تعلیم نے دیئے ہیں، اُستادوں کی گیڑیاں اُحیمالنا، کڑ کیوں سے چھیڑ حیماڑ کرنا، اور شریف خاندان کی لڑ کیوں سے عشق لڑانا، اس کے سواتم کیا سکھاتے ہو؟ مجھے بتاؤیة تمهارے کالج اور یو نیورسٹیاں اس کے سوا کیا سکھاتی ہیں؟ اگرتمہارا پیلم لوگوں کو اخلاق سکھاتا، تہذیب سکھاتا، تو میں مانتا کہ واقعی تم نے علم سکھا ہے، اخلاق اور تہذیب کے معنی چاچاکر ہاتیں کرنے کے نہیں ہیں، جس کوتم نے تہذیب سمجھ لیا ہے، اخلاق اور تہذیب سے کہ جس کا جوحق ہے وہ اسے دیا جائے۔ چھوٹوں کے ساتھ

چھوٹوں کا سا معاملہ کیا جائے، بروں کے ساتھ بروں کا معاملہ کیا جائے، ماں باپ کے ساتھ ماں باپ جیسا حسنِ سلوک کیا جائے، ادب ہے، احترام ہے، یہ چیز اخلاق کہلاتی ہے، تہذیب کہلاتی ہے۔ کسی دیہاتی سے کسی نے پوچھا تھا کہ تہبارا لڑکا پڑھتا ہے کتنا لکھ پڑھ گیا ہے؟ اب وہ بے چارہ کیا جانے کہ کتنا پڑھ گیا ہے کتنا نہیں؟ دیہاتی جائل کہتا ہے: جی وہ کافی پڑھ گیا ہے، کھڑے ہوکے بیشاب تو کرنے لگا ہے۔ بس تم جائل کہتا ہے: جی وہ کافی پڑھ گیا ہے، کھڑے ہو، بینٹ بہنو، کھڑے ہوکر بیشاب کرو!

تو میں نے کہا کہ بینعرہ لگانا کہ تعلیم کو عام کرو یہ جہالت ہے جو عام ہوگی ہے، ہماری قوم بڑی جاہل ہے، بیا اوپر کی سطے پر جینے فساد مچارہ ہیں بیسب جاہل ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ اس سے جاہل اچھے ہوتے ہیں، بیا ہے آپ کو پڑھا لکھا کہلانے والے سیاس بحران پیدا کررہے ہیں، قوم کو بے چینی میں مبتلا کررکھا ہے، بیسب کے سب جاہل ہیں، بی پڑھے لکھے نہیں ہیں، بی تو آکسفورڈ تک ہوکر آئے ہیں، معلوم ہوا کہ اس سے زیادہ بڑی کوئی جہالت نہیں۔ وُنیاوی تعلیم کا عام کرنا گویا قوم کو تلقین کرنا ہے کہ بے کار بنو، کیونکہ اپنے تیک جو پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ بے چارے دست کاری کے قابل نہیں رہتے، میں کہتا ہوں کہ سڑک پر بیٹھ کر جوتی گانٹھ لو یہ طلال کی روزی ہوگی، لیکن تمہیں تو تمہاری تعلیم سوائے مار دھاڑ کے اور سوائے نوکری اور ملازمت کے بچھ نہیں سکھاتی۔ اللہ کے نبی دست کاری کرتے ہیں، ان کو اس سے عارنہیں، بکریاں چرانے سے بھی عارنہیں ہے، اپنے ہاتھ سے کام کرنے سے عارنہیں ہے۔ اپنے ہاتھ سے کام کرنے سے عارنہیں ہے۔

#### صنعت میں اجتہاد کرو:

کوئی دست کاری کی چھوٹی موٹی صنعتیں لگالو،لیکن کوئی مجتهد نشم کا دِ ماغ ہو جوان چیزوں کو ایجاد کرے اور قوم کے نوجوانوں کو اس راستے پر لگائے۔

تہمیں تو ایک ہی اجتہاد سوجھتا ہے کہ مولوی وین کو بدلیں، شریعت کو بدلیں، اجتہاد کرونا!
اجتہاد کریں، یہ لوگ ہمیں تلقین کیا کرتے ہیں کہ اجتہاد کرونتم بھی کوئی اجتہاد کرونا!
تم میں سے کچھ نو جوان اُٹھیں اور اُٹھ کر ایسی چھوٹی موٹی صنعتیں لگا ئیں، جس سے اپنے گھر کی کفالت ہو سکے، ملک کو فائدہ ہو، نفع ہو، نو جوان کام پرلگیں، اب تو دہشت گردی کی وجہ سے کراچی میں سناٹا چھا گیا ہے، ورنہ میں دیکھتا تھا کہ نوجوانوں نے سرکیں بند کی ہوئی ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، بس نو جوان اس کام کے لئے رہ گئے ہیں، بلے اُٹھائے پھرتے ہیں، سرکیس بند کی ہوئی ہیں، کوئی گاڑی نہیں جاسکتی اور یا پھر کلاشکوف اُٹھائی، میرے بھائی! کوئی ایسا کام کرو جوتہارے لئے مفید ہو چا ہے چھوٹا سا کام ہو، قوم کو بھی پیداوار ملے اور تہمیں بھی اپنے ہاتھ کی

# لڑ کیوں کی تعلیم گھر اُجاڑنے کا ذریعہ:

ای طرح یہ جو کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو پڑھاؤ اور ان کو ملازمت دِلواؤ، میں پوچھتا ہوں: کیا تم نے لڑکوں کے لئے ملازمتیں پوری کردیں کہ اب ان سے نی رہی ہیں جوتم لڑکیوں کو دو گے؟ لڑکیوں کو تو گھر کا کام ذمے کیا گیا ہے، اب بیاتنی بڑی حماقت کی بات ہے کہ جس شخص کے ذمے گھر کی ذمہ داری ہے اس کو تو بے کار کرو اور جس کا نان و نفقہ مرد کے ذمے ڈالا گیا تھا، اس کو ملازمت دِلواؤ! نوجوان بے کار اور ہماری بچیاں برسرِ روزگار، اب تم ہی بتاؤ وہ اپنے شوہر کے پاس کیوں رہیں گی؟ اپنا گھر کیوں آباد کریں گی؟ جب لڑکی خود کھیل ہوگی اور اپنا بوجھ خود اُٹھا سکے گی تو وہ شوہر کے گھر میں پابند ہوکر رہنا کیوں گوارا کرے گی؟ ہاں! اس کے ساتھ عشق و محبت کا افسانہ دو چار دن چلے گا بعد میں رنگ دھل جاتا ہے، میں جانتا ہوں۔

الله تعالیٰ نے مرد کوعورت کا اور عورت کو مرد کامختاج بنایا ہے اور اسی احتیاج

کی سریش کے ساتھ چپکادیا ہے، بیدا حتیاج کی سریش ہے جو مرد اور عورت دونوں کو چیکائے رکھتی ہے۔

مرد جانتا ہے کہ عورت کے بغیر گھر کی گاڑی نہیں چل سکتی، خانہ داری ہے،

بچوں کی حفاظت ہے، بچوں کی پر قرش ہے، بیٹورت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور عورت
جانتی ہے کہ جب تک سر پر سائیں کا سامینہیں ہوگا میری زندگی بے سامی گزرے گ۔

دونوں ایک دُوسرے کے محتاج ہیں، قدرت نے ان دونوں کو محتاج بنایا ہے، اس کا شو ہر بے دوزگار اور لڑکی برسرِ دوزگار، مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالی نے الہام کیا ہے، لوگوں کے دِل میں ڈالا ہے کہ اس طرح نظام بناؤ؟ ہماری حکومتیں تو منصوبہ بندیاں کرتی ہیں، کیکن اللہ تعالی نے یہاں فطری منصوبہ بندی کی ہوئی ہے، ان کی منصوبہ بندی پر ہیں، کیکن اللہ تعالی نے یہاں فطری منصوبہ بندی کی ہوئی ہے، ان کی منصوبہ بندی پر معالمہ نہیں ہے، جس چیز کی احتیاج ہوتی ہے اللہ تعالی لوگوں کے دِل میں اس کا صل معالمہ نہیں ہے، جس چیز کی احتیاج ہوتی ہے اللہ تعالی لوگوں کے دِل میں اس کا صل معالمہ نہیں کہ یہاں یہ چیز پیدا کرو، مہیا کرویا باہر سے لاؤ، تا جر لے آتے ہیں۔

# تجارت کے لئے لائسنس ظلم ہے:

ایک حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ: بادشاہ اگر تجارت کرنے گلے تو رعایا کو بگاڑ ڈالے گا۔ بگاڑ ڈالے گا۔

آج ہماری ہر چیز اُلٹی ہوگئ ہے، آج تجارت ساری کی ساری گورنمنٹ کے بھٹے میں ہے، اور جو تاجر بے چارے اپنی تجارت کر رہے ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے دریعے دست گر ہیں، گورنمنٹ سے اجازت ملنی چاہئے اور درآمد و برآمد بینک کے ذریعے سے تبادلہ ہونا چاہئے، بہت سے شعبے تو گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں کہ گورنمنٹ ہی ان کی درآمد کرسکتی ہے دُوسراکوئی نہیں کرسکتا، اور گورنمنٹ کا جو حال ہے وہ تہارے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی نافرمانی کی وجہ سے قوموں کا جو حال ہے وہ تہارے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی نافرمانی کی وجہ سے قوموں کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، حکومت کا کام تو نظم ونسق بحال رکھنا

ہے، نظم ونسق کا بحال رکھنا اور ظالم کومظلوم سے انصاف دِلانا، کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے، لوگوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، معیشت کے سلسلے میں جہاں کسی چیز کی ضرورت ہو وہاں ان کی امداد کرنا، سرکاری وسائل کے ذریعے لوگوں کی معاونت کرنا، سیملکت کا کام ہے۔

لیکن دورِ جدید میں حکومت کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ وُنیا کی ہر دولت اس فرعون کے ہاتھ میں ہو، کوئی آدمی بغیر لائسنس کے تجارت نہ کر سکے، کوئی وُکان داری نہ کر سکے، کوئی حیوانات کی پروَرِش کرنا چاہے بغیر لائسنس کے وہ یہ کام نہ کر سکے، ہر چیز میں حکومت کا لائسنس ادر اجازت نامہ لازمی ہے، گویا کنٹرول حکومت کا ہے، یہ سب اس کے نوکر ہیں، اور پھر حکومت جتنا چاہے ان کو حصہ دے اور جتنا چاہے اپ بیس سب اس کے نوکر ہیں، اور پھر حکومت جتنا چاہے ان کو حصہ دے اور جتنا چاہے اپ بیس کے معنی سوائے حصہ داری کے اور کیا ہیں؟ کماؤتم اور عیش و عشرت اُڑانے کے لئے حکومت اپنا تیکس وصول کرے۔

## مملکت کے زوال کا سبب:

ابن خلدون لکھے ہیں کہ: کسی مملکت کے زوال کا باعث یہ بنآ ہے کہ عوام پستی چلی جاتی ہے، مہنگائی بڑھتی ہے اور مہنگائی کی وجہ سے مطالبات زیادہ بڑھتے ہیں، اور مطالبات کی وجہ سے تیکس زیادہ لگائے جاتے ہیں، جتنے زیادہ تیکس لگائے جاتے ہیں اتنی ہی مہنگائی زیادہ بڑھتی ہے اتنی ہی زیادہ تنخواہیں ہوھتی ہیں اتنا ہی زیادہ بڑھتی ہے اتنی ہی زیادہ تخواہیں بڑھتی ہیں اتنا ہی زیادہ تیکس بڑھتا ہے، یہ ایک چکر چلتا ہے۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ: کسی مملکت کی کسی حکومت کی سعادت مندی ہے ہے کہ اس میں کم سے کم تیکس ہوں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آ سانیاں ہوں۔

#### ماہرینِ معاشیات برمغرب سوار ہے:

آج یہ جتنے ماہرِ معاشیات ہیں اور حکومت کے دُوسرے شعبول میں کام

کرنے والے لوگ ہیں، آپ نے بھی ان کی زبان مبارک سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا، خلفائے راشدین کا، اور بادشاہانِ عدل کا تذکرہ اور حوالہ نہیں سا ہوگا، یہ جب بھی حوالہ دیں گے جرمنی، فرانس، برطانیہ اور امریکا کے مدبرین کا حوالہ دیں گے، ان کے ذبن پر مغرب اتنا سوار ہے کہ بھی بھول کر بھی کسی معاطے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہیں دیا، انہوں نے سوچا ہی نہیں، ان کا ذبن یہ بن گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس ثواب و عذاب بیان کرنے کے لئے آئے تھے۔ زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاحات نہیں فرما ئیں؟ مگر تمہاری آئے صیل ہوں تو میں اس کا کیا علاج کرون؟ زندگی کا کوئ شعبہ ایسا نہیں جس میں آ قا نے راہ نمائی نہ فرمائی ہو، اور اس کے اُصولِ موضوعہ ترغیب اور تر ہیب کے ساتھ بیان نہ فرمائی نہ فرمائی ہو، اور اس کے اُصولِ موضوعہ ترغیب اور تر ہیب کے ساتھ بیان نہ فرمادیئے ہوں، لیکن تمہارے لئے یہ موضوعہ ترغیب اور تر ہیب کے ساتھ بیان نہ فرماؤی تم کرتے ہواس کا بتیجہ مون بیان اور میں جانتا ہوں کہ جتنی لفاظی تم کرتے ہواس کا بتیجہ خاک ہے…!

صحابہ کرام اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے بعد بھی وُوسرے عادل سلاطین انہوں نے بڑے برے برے کارنامے انجام دیئے ہیں، گر بھی تم نے ان اکابر کی تاریخ کو اُٹھا کے ویکھا ہی نہیں، اگر دیکھا بھی ہے تو اس سے سبق نہیں لیا، اس سے راہ نمائی نہیں لی، تمہاری راہ نمائی کے لئے یہی مغرب والے رہ گئے ہیں، اس لئے کہ تمہارا ذہن بھی غیرمسلم تھا، تمہارا دِل بھی غیرمسلم ہے، تم زبان ہے ''لا اِللہ اللہ محمد رسول اللہ'' پڑھتے ہو، گر ذہن و دِل جب تک مسلمان نہ ہوتو کلمہ پڑھنے سے کہا فائدہ؟

علم معاش محدود ہے:

خير! پيرتو ضمنا بات آگئ تھي، ميں گفتگو اس ميں كر رہا تھا كەعلى دو ہيں، ايك

علم معاش اور ایک علم معاد

علم معاش وہ ہے جو مرنے سے پہلے تک کی زندگی ہے اس میں رہنے ہے کے طریقے سکھا تا ہے کہ بیزندگی کیسے گزاریں؟ کیا کھا کیں؟ کس طرح کھا کیں؟ علم معاد کی حد نہیں:

اور ایک علم معاد ہے، اور وہ ہے موت کے وقت سے لے کر ابد الآباد کی زندگی تک راہ نمائی کرنے والاعلم، اس علم معاش کی حد ہے، اس علم معاد کی حد نہیں، تنہارے اسکولوں اور کالجوں بر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے:

"طلب العلم فريضة على كل مسلم"

(مشكوة ص:٣٣)

ترجمہ:... وعلم کا حاصل کرنا ہرمسلم پر فرض ہے۔'' حجوث کہتے ہو! بیعلم تمہارانہیں ہے، بیتم رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر تہت لگاتے ہو، تمہارے اسکولوں، کالجول اور یونیورسٹیوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے بیعلم مراذنہیں ہے۔

" چین جا کرعلم حاصل کرو" غلط ہے:

رسول الله صلی الله علیہ وسلم پرایک اور تہت گھڑی ہے کہ: "أطلبوا العلم ولو کان بالصین" علم کو تلاش کیا کرو چاہے تہ ہیں چین جانا پڑے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے یہ ہیں فربایا، چین تو ابھی بچاس سال پہلے تک جاہلیت میں دُوبا ہوا تھا، یورپ بھی بے چارہ اپنی جہالت سے انگرائی لے کر اُٹھا تھا، یہ مجھیوں کے مجھیرے انگریز تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے تم پر ڈیڑھ سوسال حکومت کرکے گئے ہیں، یہ مجھیوں کے مجھیرے تھے، یہ ڈاکو، بحری قزاق ہیں، سن ۱۹۸۲ء بلکہ اس سے پہلے میں پہلی دفعہ یورپ گیا مولانا محمہ یوسف متالا صاحب نے بلایا تھا، تو

میں نے ان سے کہا کہ: حضرت! مجھے یہ بتائے کہ یہ روشنی کا زمانہ، بیلی اور گیس اور جدید وسائل، رسل و رسائل، مواصلات ان تمام چیزوں کی عمرتو بہت تھوڑی ہے، اس ے پہلے اس ملک میں کون رہتا تھا اور کس طرح رہتا تھا؟ انگلینڈ کا ملک بھی کوئی رہنے کے قابل ہے؟ آج دُنیا ہے یہ بیلی کے چکرختم ہوجائیں تو وہاں کوئی رہ سکتا ہے؟ مولا نا نے مسکرا کر فرمایا کہ: بہال دوطرح کے لوگ رہتے تھے، ایک مجھیرے، محیلیاں پکڑنے والے اور دُوسرے بحری قزاق، جو کوئی جہاز جاتا تھا اس کولوٹ لیتے تھے، نہ وہال زراعت ہے اور نہ کوئی اور چیز ہوسکتی ہے، سیب لگاتے ہیں، پھل آتا ہے بہت ہی اچھا، کیکن کوئی ذا نقہ نہیں، جب مجلول کو سورج کی روشی ہی نہ یڑے تو ان میں مضال کہاں سے آئے؟ میں نے کہا کہ: بیمغربی دُنیا کے لوگ تو نہایت غیرمہذیب قوم تھی، اور اس امریکا غریب کا تو ڈھائی سوسال پہلے کوئی وجود ہی نہیں تھا، دُنیا کو معلوم ہی نہیں تھا کہ امریکا بھی کوئی ملک ہے، بیمغرب بھی انگرائی لے کر اُٹھ کھڑا ہوا تھا، کیکن چین والے ابھی تک افیونی تھے، سو رہے تھے، یہ سب سے بعد میں بیدار ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کہنا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا علم حاصل كيا كروچين جاكر، بدرسول الله صلى الله عليه وسلم يرتهمت إ!

# یہ سب روٹی کا چکر ہے:

تم تو علم ای کو سجھتے ہو، حالانکہ بیعلم ہے ہی نہیں، محض کھانے پینے کا دھندا ہے، چاہے تبہارے سائنسی علوم ہوں یا تبہارے آج کے ترقی یا فتہ علوم ہوں، بیسب کے سب پیٹ کا چکر ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ گھیارا بے چارہ گھاس کھود کرکے روٹی کھاتا ہے، تم بڑے بڑے ادارے بنا کر روٹی کھاتے ہو، چکر سارا صرف روٹی کا ہے اور پچھ نہیں…!

#### سائنس کی"برکات":

مجھے معاف رکھیں گے، تمہاری سائنس نے آدمی کو نفع سے زیادہ نقصان بہنجایا ہے، تم کہو گے کہ بیمولوی بہت تعصب برتنا ہے، میں مانتا ہوں کہ سائنس نے بہت نفع بھی پہنچایا،کیکن جتنا انسان اس زمانے میں تلملا رہا ہے اور جس قدر اس کی ّ زوح آج بے چین ہے، کبھی انسانی زندگی میں بے چین نہیں ہوئی ہوگی، اور آج کا انسان جتنا مظلوم ہے اتنا تمجی نہیں رہا ہوگا، آج کا انسان مسائل سے جس قدر دوجار ے اس سے پہلے بھی نہیں رہا ہوگا، اور بیسب برکتیں ہیں تمہاری سائنس کی ،تمہارے ترتی یافتہ علوم کی ،تم نے نعرہ لگایا کہ ہم نے فلاں بیاری پر فتح یالی، فلاں بیاری پر فتح یالی، فلاں بیاری کا نشان ختم کردیا، چھک کا نشان ختم کردیا، یا فلاں چیزیں ختم کردیں، قدرت نے کہا کہ: تم نہیں کر کتے ، ایسی ایسی بیاریاں ایجاد کریں گے کہ تمہارے باب کو بھی ان کا پتانہ طلے، نئ نئ بیاریاں آتی ہیں، ان یر بے جارے تحقیقات شروع كرتے ميں، اور جب وہ قابو ميں آنے كے قريب ہوتى ہے تو ايك نئى بيارى سر اُٹھالیتی ہے۔ یہ کینسراب تو بہت پُرانی چیز بن گئی ہے، کیکن ہمارے یہاں بھی نہیں جانی گئی تھی، حالاتکہ ہاری طب کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے، یونانی طب میں سرطان کے نام سے یہ بیاری ہوتی تھی اور اس کا علاج بھی کیا جاتا تھا،کیکن اب جس کثرت سے یہ بماری ہونے لگی ہے، اور اس نے دُنیا کوانی لیبٹ میں لے لیا ہے ایسا مجھی نہیں ہوا تھا، اب تو ہر دسویں آ دمی پر شبہ ہوتا ہے کہ وہ کینسر میں مبتلا ہے۔

اصل آخرت کاعلم ہے:

تو اصل علم یہ ہے جو آخرت کی راہ نمائی کرے، قرآنِ کریم نے ایک جگہ اینے بلیغ انداز میں فرمایا:

"يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيوةِ الدُّنْيَا وَهُمُ عَنِ

الْانِعِرَةِ هُمُ غَفِلُونَ." (الروم:٢)

ترجمہ:...''یہ لوگ دُنیا کے صرف ظاہر کو جانتے ہیں، حقیقت اس کی بھی معلوم نہیں، اور آخرت سے بالکل ہی غافل ہیں، بین، بے خبر ہیں۔''

وُنیا کا ایک ظاہر ہے اور ایک اندر، یعنی اس کا چھیا ہوا حصہ ہے، تم وُنیا کے ظاہر ہی ظاہر کو جانتے ہو، اس کے اندر کا تمہیں بھی معلوم نہیں، اور دعویٰ کرتے ہو فدا اور نبی کے مقابلے میں علم کا، تو مسلمان ایبا ہونا چاہئے کہ وہ کتاب اللہ کا برتن ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کے سینے میں محفوظ ہو، اس کے الفاظ بھی، اس کے معانی بھی اور اس کے انوار و برکات بھی اس کے سینے میں محفوظ ہوں، اس کے ول سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی شعا کیں بھوٹیں "یہ ایسے العلم" اور علم کے چشمے ہوں، جب بھی تمہاری زبان سے بچھ نکلے تو علم کی بات نکلے۔

### ایک دن کا رزق مانگو:

دُوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ایک دن کے بدلے میں ایک دن کا رزق اللّٰ کرو، آج کماؤکل کے کھانے کے لئے، بس! آج کی محنت کل کے لئے، کل کی محنت پرسوں کے لئے، ہوں نہ کرو، ''سامان سو برس کا، بل کی خرنہیں!' قدرتی طور پر برآ دمی کے ول میں اپنے بعد اپنے بیوی بچوں کا خیال ہوتا ہے، کسی حد تک ہونا بھی چاہئے، یہ فطری چیز ہے، لیکن ایسا تو نہ کرو کہ اپنی آخرت سے بالکل غافل ہوجاؤ، بھائی! آج کھالیا، آج کمالیا، کل کے لئے تو تم نے پچھنیں چھوڑا، پوری وُنیا کی زندگی کو ایک دن سمجھو، تم نے کماکر بیبیں کھالیا یا پچھ تھوڑا بہت اپنے بچوں کے لئے چھوڑ گوائی دن سمجھو، تم نے کماکر بیبیں کھالیا یا پچھ تھوڑا بہت اپنے بچوں کے لئے جھوڑ گائیا تو تم نے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اگلی زندگی پر گئی تو آنے والی زندگی پر بھی ایمان ہے لئے ہم نے ایمان بی نہیں یا اگلی زندگی پر بھی ایمان ہے لئے ہم نے

محنت کیا کی؟ یہاں تو یہ اُصول ہونا چاہئے تھا کہ ایک دن کی روثی چاہئے تھی اور بس! ایک دن کی روثی مل گئی ہے کافی ہے۔

# ایک دن کی روزی کافی ہے:

میں نے تمہیں حدیث سائی تھی نا!

ترجمہ:... "تم میں سے جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ اپنی ذات کے بارے میں امن سے ہو، بدن دُرست ہو، اور اس کے پاس ایک دن کی خوارک ہو، تو یوں سمجھو گویا ساری دُنیا اپنے ساز وسامان کے ساتھ سمٹ کر اس کے پاس جمع ہوگئی ہے۔"

یعنی جو شخص صبح کرے اس حالت میں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے عافیت ہے، کوئی بیاری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے دِماغ کام کررہا ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے آنکھیں کام کررہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہاتھ پاؤں کام کررہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے یہ وجود کی جومشینری ہے کام کررہی ہے، بس عافیت ہو، الحمد للہ! اور البین امن اور اطمینان ہے کہ گھر میں کوئی خوف نہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ایک دن کی روزی موجود ہے، شام تک بیچ کھا تھے ہیں، اتی روثی موجود ہے، فرمایا: گویاس کے لئے ساری دُنیا اپنے ساز وسامان کے ساتھ جمع کردی گئی ہے، باقی ہوس ہے۔ بھائی! ایک دن کی روزی ضرورت ہے، علاء کہتے ہیں کہ تین دن کی روزی ہو کافی ہے۔ اور ہماری ہوں ہی پوری نہیں ہوتی، کی شخص کافی ہے، اور بیاری ہوں ہی پوری نہیں ہوتی، کی شخص

کی آمدنی پہلے دس روپے تھی، گھٹے گھٹے ایک روپے رہ گئی، بس اس کی پریشانی ویکھنے کے لائق ہے، حالاتکہ روٹی اب بھی چل رہی ہے، الحمداللہ کسی کا مقروض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لیکن وہ ٹھاٹ جو دس روپے والی تھی وہ نہیں ہے، بہت پریشان ہوتے ہیں، تو ایک دن کی روزی ایک دن کے بدلے میں تلاش کرو۔

### تة ابين كي معيت اختيار كرنا:

دُوسری روایت میں فرمایا کہ توابین کے یاس بیٹھا کرو، توبہ کرنے والوں کے یاس بیٹھا کرو، کیونکہ ان کے دِل بہت زم ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کو دیکھ دیکھ کر شرمندہ ہوتے ہیں، اور گناہوں کا بوجھ ان کی کمر کو دُہرا کردیتا ہے، اور ان کی آنکھوں کو جھا دیتا ہے، نہ بیتن کرچلیں گے اور نہ آنکھ اُٹھا کرمتکبرانہ انداز میں دیکھنے کے لائق ہوں گے، ان کے گناہوں کے احساس نے ان کوشرمندہ کردیا ہے، اور ان میں كبركى بجائے مجز پيدا كرديا ہے، شخ سعديٌ فرماتے ہيں كہ: مدى اينے سواكسي اوركو نهبس دينا، اگر الله تعالى تخفي چيثم خدابين بھي بخش دينة ، ليني الله تعالى كو ديكھنے والي نظر عطا فرمادیتا، تو تحقیے دُنیا میں اینے سے عاجز کوئی نظرندآتا، اور توسیحتا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں عاجز تر آ دی میں ہی ہوں ، اور بیمجی نظر آتا کہ سب سے زیادہ گنا ہگار بھی میں ہوں، مجھے نظر آتا کہ اگر میری بخشش ہوگئی تو اِن شاء اللہ سب کی بخشش ہوجائے گ، اگر الله تعالی مجھ جیسے گنامگار کو بھی معاف فرمادیں کے تو پھراس کا مطلب یہ ہے كدسارى وُنيا بخشى جائے گى، يد بيں توابين، ان كے ول نرم ہوتے بين، ان كے یاں بیٹھنا جائے۔

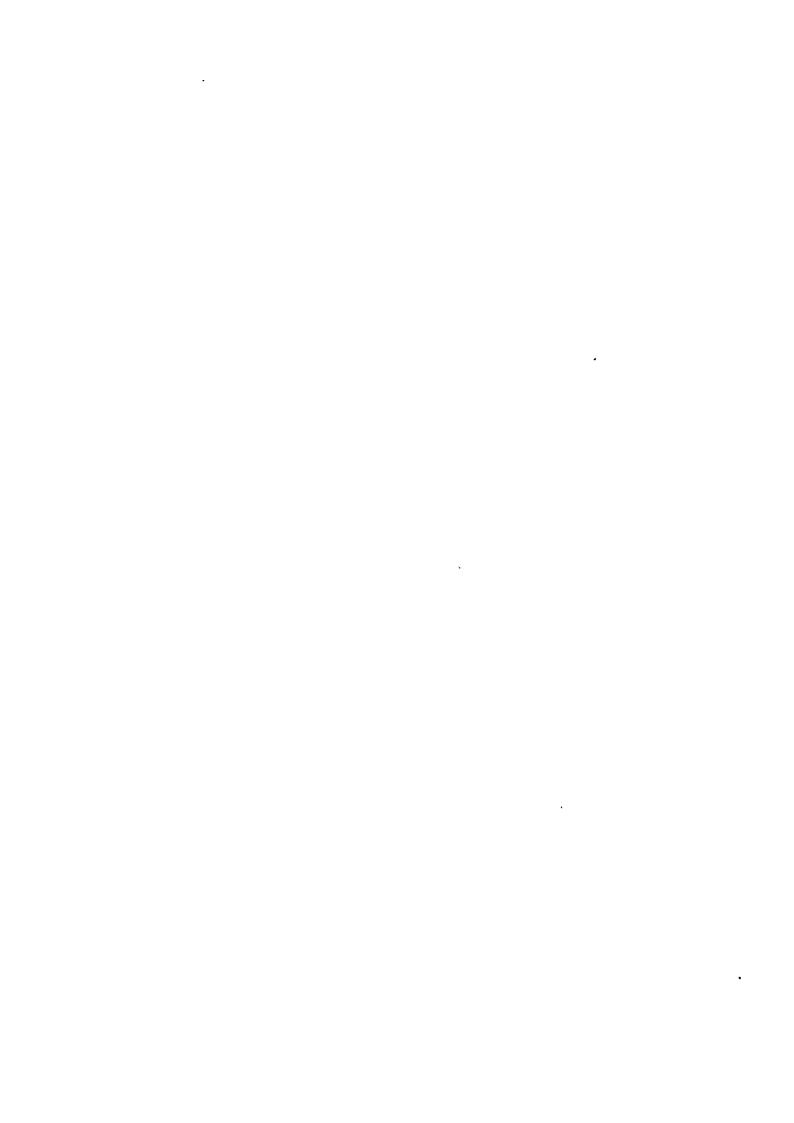

كيارهوس شريف



### بسم (للله الرحس الرحيم (العسرالله وسلام على عباده النزيق الصطفي! السليلي ميس چندمتفرق چيزين عرض كرنا حا بهول گا۔

شانِ اولياء ميں غلق، ولايت كا انكار:

ا:...ایک بیرکہ اولیاء اللہ کن کو کہتے ہیں؟ لوگ اولیاء کو مانتے ہیں، ولیوں کو ولی مانتا چاہئے، اور اولیاء اللہ کو ماننے کے یہ معنی ہیں کہ ہم اولیاء اللہ کو اولیاء اللہ مانتے ہیں، جیسے نبی کو نبی مانتے ہیں، اگر کوئی نبی کو خدا مانتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نبی کو نہیں مانتا۔ اسی طرح اگر کوئی ولی کو ولایت کے اُوپر کا کوئی درجہ و مقام دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے ولی کو ولی نہیں مانا۔ تو اولیاء کے منکر وہ لوگ ہیں جو اولیاء اللہ کے معاملے میں غلق سے کام لیتے ہیں۔

### أولو العزم يبغمبر:

و يكفئ! جضرات انبيائ كرام عليهم السلام مين عد حضرت عيسى عليه السلام الكي المين المين عليه السلام الكي القدر اور أولوالعزم بيغبر بين، يانج بيغبرول و"أولوالعزم" بيغبركها جاتا ب، وه يانج بيغبريه بين:

ا ... حضرت نوح عليه الصلوة والسلام

٢:...حفرت ابراجيم عليه الصلوة والسلام

سن...حضرت موسى عليه الصلوة والسلام

سم ... حضرت عيسى عليه الصلوة والسلام

۵ ... ہمارے آقا حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم \_

یہ پانچ انبیائے کرام اُدلوالعزم نبی کہلاتے ہیں، اور اس پر اہلِ سنت کا اتفاق ہے کہ میہ تمام انبیائے کرام علیہم السلام سے افضل ہیں، گو ان کے درمیان بھی درجات کا اختلاف ہے۔

### مسلمان تمام انبياء كو مانت بين:

تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اُولوالعزم نبی اور رسول ہیں، اور حق تعالیٰ شانہ کے بہت ہی مقرب بندے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن عیسائی ہمیں کہتے ہیں کہتم عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ سب جانتے ہیں کہ مسلمان تو تمام انبیاۓ کرام علیہم السلام کو مانتے ہیں۔

حضرت عليه السلام كوبطور خاص مانت بين:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو خصوصیت کے ساتھ مسلمان مانتے ہیں، آتخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ارشادگرامی ہے:

ترجمہ:... "انبیاء علیہم السلام علاقی بھائی ہوتے ہیں سطاتی بھائی کہتے ہیں باپ شریک بھائی کو... ان کی مائیں الگ الگ ہیں لیکن دین ان کا ایک ہے۔ اور مجھے سب سے زیادہ تعلق عیسیٰ ابن مریم سے ہے، اس لئے کہ میرے درمیان اور ان

کے درمیان کوئی نی نہیں۔''

ماؤل سے مراد ہے شریعتیں، شریعتیں ہر نبی کی الگ ہوتی ہیں، کیکن دین ان کا ایک ہے۔ اور بیراس وجہ سے کہ وہ تم میں نازل ہونے والے ہیں ان کو تم پیچان لینا۔

آ پ صلی الله علیه وسلم کے عیسی علیه السلام سے تعلق کی وجد:

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان کا حلیہ اور ان کے کارنامے بیان فرمائے ہیں، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ: مجھے سب سے زیادہ تعلق عیسیٰ ابن مریم ...علیہ السلام ... سے ہے، دو وجہ ہے:

ایک تو بیہ ہے کہ میرے اور ان کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہوا، میرا زمانہ ان کے زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے جواعلان کیا تھا منادی کی تھی:

"وَمُبَشِّرًا لَبِرَسُولٍ يَّالَّتِى مِنُ 'بَعُدِى اسُمُهُ أَحُمَد."

ترجمہ:... "اور میں خوشخری دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔"

یوں اس کا مصداق ہے، اس میں اشارہ فرمایا ہے کہ میں ان کی منادی کا مصداق ہوں، ایک اور حدیث میں فرمایا کہ:

"أَنَا دَعُوَةُ اِبُرَاهِ يُهُمْ وَبُشُرِى عِيسَى ابُنِ مَرُيمَ، وَرَأْتُ أُمِّى عِيسَى ابُنِ مَرُيمَ، وَرَأْتُ أُمِّى عِيسَى ابُنِ مَرُيمَ، وَرَأْتُ أُمِّى حِينَ وَضَعَتُنِى خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهُ قُصُورُ اللهَ اللهُ الله

ہوئی ہے؟... میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دُعا ہوں اور عیسیٰ
ابن مریم کی بشارت ہوں اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو
انہوں نے میری ولا دت کے وقت دیکھا تھا کہ ان سے ایک نور
نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔''
حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ شریف کی تغییر فرما رہے تھے اس وقت
حضرت اساعیل علیہ السلام کے ساتھ دُعا کیں بھی کر رہے تھے، ان میں سے ایک دُعا
بیتھی کہ:

"رَبَّنَا وَابُعَتْ فِيُهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُو عَلَيْهِمْ الْحِتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُو عَلَيْهِمْ الْحِتْ فِيهِمْ رَسُولًا اللَّهِمْ الْحِتْ وَالْحِحْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ." (القرة) ترجمہ:..." مارے پروردگار! ان میں ایک رسول مبعوث فرما جو ان کے سامنے تیری آیتول کی تلاوت کرے، ان کو اور ان کو کتاب و حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو یاک کرے۔"

حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل علیہا السلام دونوں نے وُعا کی اور ان دونوں کی نسل میں کوئی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہیں ہوا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیائے کرام علیہم السلام آئے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں بتھے، حضرت اساعیل علیہ السلام کی شاخ سے صرف محمد رسول اللہ علیہ وسلم بتھے۔

ایک مرتبہ انصارِ مدینہ بیعت کے لئے مکۃ المکرّمہ حاضر ہوئے تھے، بیعت کرکے واپس مدینہ منوّرہ چلے گئے، وہاں جاکر انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا تذکرہ جس والہانہ انداز میں کیا، اس کوایک پنجا بی شاعر نے نہایت خوبصورت انداز میں موزون کیا ہے، چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ:

اگے بنی اسحاق دی نسل وچوں بے شار نبیاں زور لایا اے تے اساعیل دا خلف الرشید بن او تاج رسولاں دا آیا اے

۔ کہتا ہے کہ بنو اسحاق کی نسل سے بے شار نبی آئے ہیں۔ اب حضرت اساعیل علیہ السلام کا خلف الرشید اور تاج رسولوں کا آیا ہے۔

تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دُعا کا مصداق رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہیں، اس لئے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دُعا ہوں اور میں ابن مریم کی بثارت ہوں، ابن مریم نے میرے آنے کی بثارت دی اور میں اپنی مال کا وہ خواب ہوں جوانہوں نے دیکھا تھا۔

انہوں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ولا دت ہوئی تو ان سے ایک نور نکلا ہے، جس سے شام کے کل روش ہوگئے، فر مایا کہ میں اپنی والدہ ماجدہ کا وہ خواب ہول۔

## حضرت عيسى عليه السلام ي تعلق كي دو وجوه:

الغرض: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ تعلق کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے درمیان اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا، اس لئے میں ان کی بثارت کا مصداق ہوں۔

اور دُوسری وجہ یہ کہ وہ میرے نائب اور خلیفہ کی حیثیت سے میری اُمت میں آنے والے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے: "کیف اُنٹہ مُ اِذَا نَزَلَ ابُنُ مَرُیمَ فِیْکُمُ وَاِمَامُکُمُ مِنْکُمُ."
(بخاری شریف ج: اص: ۴۹) ترجمہ:...' تمہاری کیسی شان ہوگی اس وقت جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے۔''

افرادِ اُمت میں سے ایک اُمتی بن کر آئیں گے، اُمت میں شامل ہوکر آئیں گے۔

حضرت عيسى عليه السلام كي دُعا:

انجیل برنباس میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وُعا کی تھی، وُعا تو اور نبیوں نے بھی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وُعا قبول ہوگئ، اِنجیل برنباس کے الفاظ یہ ہیں کہ:

''اے اللہ! اپنے بندے عیسیٰ کو بیرتوفیق عطا فرما کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے تسمے کھولنے والا بن جائے۔''

جوتے کا تسمہ کھولنے والا خادم ہوتا ہے نا! یعنی تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بن جائے، چنانچہ اس اُمت ِمحدید کی خدمت کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پر محفوظ رکھا اور قربِ قیامت میں ان کا نزول ہوگا۔

حضرت عيسلى عليه السلام حضرت مهدي كي اقتدامين:

حفرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے آسان سے اُتریں گے، عین اس وقت آئیں گے جبکہ اقامت ہو چکی ہوگی، إمام مصلے پر کھڑا ہو چکا ہوگا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچیں گے، امام یعنی حضرت مہدی علیہ الرضوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کود کھ کر چچے ہٹ جائیں گے اور ان کو کہیں گے: اے رُوح اللہ! تشریف علیہ السلام کو مائیں گے: اے رُوح اللہ! تشریف لایخ، نماز پڑھایئ! حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے: نہیں! یہ اِقامت تیرے لئے ہوئی ہے اس لئے تم ہی اِمام ہو گام بنوگے، تم ایک دُوسرے کے اِمام ہو، اللہ تعالیٰ نے اس اُمت کا اِکرام فرمایا ہے کہ ایک جلیل القدر نبی آسان سے نازل ہوکر سب سے اس اُمت کا اِکرام فرمایا ہے کہ ایک جلیل القدر نبی آسان سے نازل ہوکر سب سے اس اُمت کا اِکرام فرمایا ہے کہ ایک جلیل القدر نبی آسان سے نازل ہوکر سب سے

پہلے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اُمتی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، پھر بعد میں اِمام بنآ ہے۔ پھر وہ ہم میں شامل ہوجا کیں گے، ہمارے اِمام ہوں گے، تمہارے اِمام ہوں گے، تمہارے اِمام ہوں گے، تم میں سے ہوکر۔

تو یہ دوخصوصیتیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جن کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے۔

مسلمانوں اور عیسائیوں کے ماننے میں فرق:

تو میں عرض کررہا تھا کہ ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اتنا مانتے ہیں، اتنا مانتے ہیں، اتنا مانتے ہیں کہ مجھے اتنا تعلق کسی ہیں، اتنا مانتے ہیں کہ مجھے اتنا تعلق کسی سے بھی نہیں جتنا ابن مریم سے ہے۔لیکن عیسائی ہمیں کہتے ہیں کہتم عیسیٰ کونہیں مانتے، یبوع مسیح کونہیں مانتے، کیانہیں مانتے؟ بیٹانہیں مانتے!

#### عيسائيون كاماننا:

عیسائیوں کی نظر میں ماننا ہے ہے کہ تم اس کو خدا کا بیٹا کہو، اور ہے مانو کہ نعوذ باللہ! ثم نعوذ باللہ! ساری مخلوق کے گنا ہوں کی گھڑی لے کر وہ صلیب پر چڑھ گیا، یہ عیسائیوں کا نجات کا عقیدہ ہے، یہ مانو تو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانے والے بنوگے۔ اگر ہم کہیں کہ وہ جلیل القدر نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے مقدس رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مقدس رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہودیوں کی دست برد سے محفوظ رکھا، قرآنِ کریم میں ہے: تعالیٰ نے ان کو یہودیوں کی دست برد سے محفوظ رکھا، قرآنِ کریم میں ہے: 'وَافَدُ کَفَفُتُ بَنِیُ اِسُرَ آئِیُلَ عَنْکَ''

ئے۔''

كەللەتغالى نے ان كوآسان پر أشاليا، عيسائى كہتے ہیں كەتم نہيں مانتے۔

ترجمہ:..''جب میں نے روک دیا بی اسرائیل کی پہنچ

### ولیوں کو ماننے کا انو کھامفہوم: ﴿

ٹھیک یہی مثال ہے ان لوگوں کی جوہمیں کہتے ہیں کہتم اولیاء کوہیں مانے،
ہم اولیاء اللہ کو اولیاء مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہتم ولیوں کوہیں مانتے، بھائی کیے مانیں؟ کہتے ہیں کہ ولیوں کے ماننے کامعنی یہ ہے کہتم "کُونُ فَیکُوُن" کے اختیارات ولیوں کے سپر دکر دو، اللہ تعالی تو تمام کا نئات کے مالک ہیں، تمام کا نئات کے خالق ہیں، تمام چیزوں کے مصرف ہیں، تمام چیزوں کے ولی ہیں، تمام چیزوں کے اختیارات ان کے قبضے ہیں ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے لیکن انہوں نے اختیارات ان کے قبضے ہیں ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے لیکن انہوں نے اختیارات اولیاء کے سپر دکر دیئے ہیں، اب وہی نظام چلا رہے ہیں، بیٹا مانگنا ہو تو ولیوں سے مانگو، اولاد مانگنی ہو تو اس کے خیال میں مقدے میں فتح مانگنی ہو تو جاکر اولیاء کی قبروں سے مانگو، خوال کے خیال میں کہتے کہ خدانے اپنی خدائی ان کو دے دی ہے؟ نہیں بھائی! یہ بات نہیں۔ کیوں نہیں کہتے کہ خدانے اپنی خدائی ان کو دے دی ہے؟ نہیں بھائی! یہ بات نہیں۔ کیوں نہیں کہتے کہ خدانے اپنی خدائی ان کو دے دی ہے؟ نہیں بھائی! یہ بات نہیں۔

# وليول كو ماننے كاضچيح مفهوم:

ولیوں کو ماننے کے معنی بیہ ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا مقرتب اور محبوب بندہ سمجھو، وہ بھی ہماری طرح بندے ہیں، اور ہم تو بندگی ہے کچھ سرتانی کر لینتے ہیں، وہ نہیں کرتے، ہمارے اندرتو اُنا آجاتی ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، ہم بھی بھی اپنی طرف ارادے اور اِنتیارات کومنسوب کر لیتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے۔

### اولياء الله كي توحيدِ حالي:

ایک بزرگ تھے وعظ کرنے کے لئے بیٹھے، فرمانے لگے: رات ہم نے دورھ پیا تھا تو اس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوگیا۔فوراً الہام ہوا کہ دُودھ کون ہوتا

ہے درد کرنے کے لئے؟ اب تک تم حقیقت تک نہیں پنچے۔ ہم کہتے ہیں کہ فلال چیز سے بیہ خرابی ہوگئ ہے، فلال چیز سے خرابی ہوگئی ہے، فلاں نے مجھے ایسا کیا۔ شخ سعدیؓ فرماتے ہیں کہ:

### دری نو اے ہم شرک پوشیدہ است که زیدم بیا درد و عمرو بخست

اس میں بھی ایک طرح کا شرک پوشیدہ ہے کہتم یوں کہو کہ زید نے جھے تکیفی کی ارادہ اللہ کا کہ تکلیف پہنچائی اور عمرو نے جھے زخمی کیا، زید، عمرو کون ہوتے ہیں؟ ارادہ اللہ تعالی کی پتلیاں ہیں جو جاہے وہ کرتا ہے، اور جو نہ چاہے نہیں ہوتا، تمام کارخانہ اللہ تعالی کے حکم اور مشیت پر ناچ رہا ہے۔ کوئی پرندہ پرنہیں مارسکتا، پھٹک نہیں سکتا، اللہ تعالی کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی مشینت کے بغیر، آپ ایک قدم نہیں اُٹھا سکتے، یہ بات ہمارے عقیدے میں داخل ہے، کوئی مسلمان اس کا مشرنہیں، لیکن بیصرف ہماری زبان پر ہے، مگر اولیاء اللہ کے دِل میں اُر جاتی ہے یہ بات۔

اس کے کسی بزرگ نے کہا تھا کہ: دھوکا نہ کھانا کہ تو حید واحد گفتن کا نام نہیں، واحد دانستن کا نام ہے، زبان سے کہہ دینا اللہ ایک ہے، یہ تو حید نہیں ہے، بلکہ دل سے جان لینا کہ اللہ تعالی ایک ہے، اس کا نام تو حید ہے، ہماری تو حید صرف زبانی ہے، ہماری زبان تک محدود ہے، کیکن اولیاء اللہ کی تو حید قال نہیں ہوتی بلکہ حال بن جاتی ہے۔

### شخ عبدالقادر جيلاني كا فرمان:

حضرت شیخ شاہ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے مواعظ کا مجموعہ'' فتوح الغیب'' ہے۔۔اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اللہ تعالی تو فیق عطا فر مائے تو اس کو پڑھو…اس کے ایک باب میں آپ فرماتے ہیں کہ: تمام کی تمام مخلوق عاجز اور بے بس ہے، معدوم

محض ہے، معدوم کے معنی ہیں جس کا وجود ہی نہیں ہوتا، نہ ان کے ہاتھ میں نفع ہے، نہ نقصان ہے، نہ ذِلت ہے، نہ عزّت ہے، نہ رزق ہے، آ گے کمبی تفصیل بیان فر مائی۔ جوخو د کو عاجز کہیں ان سے مانگنا؟

اب جو بزرگ یہ بات بتا رہے ہیں کہ مخلوق کے کرنے سے پھوئیں ہوتا،
مالک کے کرنے سے ہوتا ہے، اسی بزرگ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہی سب
پھھ کرتے ہیں، اور وظیفہ پڑھتے ہیں: "با عبدالقادر جیلانی شیناً للہ" اے عبدالقادر جیلانی اللہ کے لئے پھھ دیجئے! با قاعدہ اس کا وظیفہ پڑھتے ہیں، جس طرح مسلمان "لا اللہ" کا یا" اللہ اللہ اللہ کا وظیفہ پڑھتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ پڑھتے ہیں، یہ جارے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، شاہ عبدالقادر جیلائی کے نام کا وظیفہ پڑھتے ہیں، یہ جارے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، شاہ عبدالقادر جیلائی کے نام کا وظیفہ پڑھتے ہیں۔ اس میں دوخرابیاں ہیں:

#### غيراللُّد كا وظيفه:

ایک خرابی ہے ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ چھوڑ کر غیراللہ کے نام کا وظیفہ پڑھنا شروع کردیا، وظیفہ اللہ تعالیٰ کے نام کا پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب شخصیت کون ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کا وظیفہ نہیں پڑھتے، ہاں! وُرود شریف کا وظیفہ پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وُرود پڑھتے ہیں اور اس کا وظیفہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے سواکسی کے نام کا وظیفہ نہیں پڑھا جاسکتا، ہماری شریعت میں، ہمارے وین میں، ہمارے قرآنِ کریم میں، ہماری کتاب میں، ہمارے نبی نے صرف آیک پاک نام کا وظیفہ بتایا ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا وظیفہ بیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا وظیفہ بیا ہے۔ اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا وظیفہ بیا ہے۔ اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا وظیفہ بیا ہے۔ اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا وظیفہ بیا ہے۔ اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا وظیفہ بیا ہے۔ اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا وظیفہ بیا ہے۔ اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا وظیفہ بیا ہے۔ اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا وظیفہ بیا ہے۔ اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا وظیفہ بیا ہے۔ اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا وظیفہ بیا ہے۔ اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا وظیفہ بیا ہے۔ اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا وظیفہ بیا ہے۔ اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا وظیفہ بیا ہے۔ اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا وظیفہ بیا ہے۔ اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا وظیفہ بیا ہے۔ اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا وظیفہ بیا ہے۔ اور کہا ہے کہ ایک نام کا وظیفہ بیا ہے۔ اور کہا ہے کہ ایک نام کا وظیفہ بیا ہے۔ اور کہا ہے کہ ایک نام کا وظیفہ بیا ہے۔ اور کہا ہے کہ ایک نام کا وظیفہ بیا ہے۔ اور کہا ہے کہ ایک نام کا وظیفہ بیا ہے۔ اور کہا ہے کہ ایک نام کا وظیفہ بیا ہے۔ اور کیا ہے کی کیا ہے کی کیا ہو کیا ہے۔ اور کیا ہو کیا ہوں کی کیا ہوں کیا ہوں کی کیا ہوں کی کیا ہوں کیا ہوں کی کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی کیا ہوں کیا ہ

#### خدا کو بندے کا سفارشی بنانا:

دُوسری خرابی اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، ورنہ یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے ۔
لگا: یا رسول اللہ! ہم آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کو سفارش کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ بات من کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چرہ مبارک سرخ ہوگیا، بار بار فرمایا: بندہ خدا! اللہ تعالیٰ کو بطور سفارش کے کسی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما اللہ تعلیہ وسلم کو اس فقرے سے آئی اذبیت ہوئی کہ الجمعین فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فقرے سے آئی اذبیت ہوئی کہ اہم بہت پریشان ہو گئے، بار بار فرماتے: بندہ خدا! تو نے اللہ تعالیٰ کو سمجھانہیں، اللہ تعالیٰ کو سامنے بطور سفارش کے پیش کیا جاتا ہے؟

### الله كى گستاخى:

جب آپ کہتے ہیں: "با عبدالقادر جیلانی شیئاً للنہ" اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سفارش کے طور پر پیش کہ ہم آپ کے سامنے اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سفارش کے طور کرتے ہیں کہ کچھ دیجے! ما نگ رہے ہیں شاہ عبدالقادر جیلانی سے اور سفارش کے طور پر پیش کررہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یہ کتنی گتاخی اور بے ادبی کی بات ہے!

### بڑے کو چھوٹے کے لئے سفارشی؟

محبوب خداصلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ میرے سامنے اللہ تعالی کو پیش کرتے ہو، سفارش کے طور پر جھونے کو بڑے کے سامنے سفارش کا یا جاتا ہے؟ اللہ کے بندو! کچھ تو سمجھو بڑے کو! ساری کا نتات کے بڑے کومخلوق کے سامنے سفارش بناتے ہو، تمہارے ول میں خدا کا ادب نہیں ہے؟

#### غیراللہ کے لئے نیاز:

تو میں بہ عرض کررہا تھا کہ شیخ تو فرماتے ہیں کہ تمام کا نئات عاجز محض، معدوم محض ہے، نہ کوئی کی کوعزت دے سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کو ذِلت دے سکتا ہے، نہ رزق دے سکتا ہے، نہ کسی کی تکلیف کو دُور کر سکتا ہے، نیکن ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ولیوں کو ماننا یہ ہے کہ سب کچھ انہی سے مائلو، نذر اور نیاز ان کے نام کی دو۔ جانتے ہو کہ نیاز کس لئے دیتے ہیں؟ نیاز اللہ تعالیٰ کے نام کی ہوتی ہے، جیسے قربانی ہے، ہم قربانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لئے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے، یہ لوگ ولیوں کے نام کی نیاز دیتے ہیں، ولیوں کا قرب حاصل کرنے کے لئے۔ عقیدے گرنے ہوئے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اگر گیارھویں نہیں دیں گےتو ہماری جینیوں کا دُودھ ختم ہوجائے گا، یعنی بیصرف کہنے کی بات نہیں ہے، دیں گولوں کا بیرانِ پیر ہماری جینسوں کا دُودھ سلب کرلیں گے۔

### گیارهویں بورے دین سے اہم؟

تم نمازنہ پڑھو،تمہاری بھینسوں کو کچھنہیں ہوتا،تم دین کی کسی بات پڑمل نہ کرو،تمہاری بھینسوں کو کچھنہیں ہوتا،تم ساری وُنیا کے گناہ کرتے رہواس سے کچھ بگاڑ نہیں ہوتا،کی ساری وُنیا کے گناہ کرتے رہواس سے کچھ بگاڑ نہیں ہوتا،لیکن ایک دن تم گیارھویں نہ دو،تمہاری بھینسوں کا وُودھ خشک ہوجاتا ہے؟ تم بی انصاف کرو! کہنماز، روزہ اور دِین کے تمام فرائض سے بڑھ کراس کوفرض سمجھا کہنہیں سمجھا؟

### پیرانِ پیرٌومالیِ تھ؟

بہت مرّت کی بات ہے، تمیں سال پہلے کی بات ہے، ہمارے گاؤں میں ایک بڑھئی ہوتے تھے، مستری صاحب، وہ ذرا ان چیزوں کے قائل تھے، مستری میا تھا ہے چارہ، ایک دن مسجد میں بیضا تھا، میں نے ایسے ہی یوچھ لیا کہ مستری جی! وہائی

كس كوكيت بين؟ وه كينے لكے كه: جو كيارهويں نه دے! برا بے تكلف ما آدمي تها، سادہ آدمی تھا، میں نے کہا کہ: آپ کومعلوم ہے کہ پیرانِ پیر کب ہوئے ہیں جن کی گیارهویں دی جاتی ہے؟ کہنے لگا: مجھے تو معلوم نہیں! میں نے کہا کہ: میں بتاتا ہوں، یا نجویں یا جھٹی صدی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، نوے سال کی عمر میں چھٹی صدی میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ کہنے لگا: اچھا! میں نے کہا کہ: دیکھو تا! پیران پیر پیدا ہوئے ہول گے، پھر وہ بڑے ہوئے ہول گے، انہوں نے علم بڑھا ہوگا، پھر کسی شخ کی خدمت میں رہ کر اللہ اللہ اللہ علی ہوگی، اللہ تعالی کا نام سیکھا ہوگا، اس کے بعد وہ بزرگ بن گئے، پھران کا انقال ہوا، تو لوگوں نے ان کی گیارھویں دینی شروع کردی۔ کہنے لگاکہ: ہاں! یہ بھی ہے۔ میں نے کہا کہ: اس کا مطلب بیہ ہے کہ حضرت پیرانی پیرانی گیارهویس خودتونہیں دیتے تھے نا! کہنے لگا کہ:نہیں! میں نے کہا کہ: جو گیارهویں نہ دے وہ وہانی ہے، لہذا پیران پیر وہانی! اور حضرت پیران پیر جوان کے پیر ومرشد ہوں کے وہ اپنے مرید کے نام کی گیارھویں تونہیں دیتے ہوں گے یا کہ دیتے تھے؟ اس طرح اُورِ تک چلے جاؤرسول الله صلی الله علیه وسلم تک تو پیسارے کے سارے وہانی، کیونکہ جو گیارھویں نہ دے وہ وہانی ہوتا ہے۔

## چھٹی صدی کے بعد کی چیز دین کسے؟

خدا کے بندو! اللہ تعالیٰ نے تہ ہیں عقل عطا فرمائی ہے، پھے تو سوچو کہ چھٹی صدی کے بعد کوئی چیز آتی ہے وہ تمہارے دین کا حصہ کیسے بن گئ؟ وہ تمہارے دین کا مصد کیسے بن گئ؟ وہ تمہارے دین میں کیسے داخل ہوگئ؟ اگر تم کہو کہ ہم ایصالی ثواب کے لئے دیتے ہیں، حفزت پیرانِ پیر کی جو گیارھویں دیتے ہیں وہ ان کے ایصالی ثواب کے لئے دیتے ہیں، بہت اچھا! میں پوچھتا ہوں کہ اگر دسویں کو دے دی جائے تو ثواب نہیں پنچے گا؟ اور اگر بارھویں کو دے دی جائے مدقہ کردیا جائے وہ نہیں پنچے گا؟ اور اگر بارھویں کو دے دی جائے، ایصالی ثواب کے لئے صدقہ کردیا جائے وہ نہیں پنچے گا؟ یہ

گیارهویں تاریخ کی پابندی کس کے لئے ہے؟ شیطان کا دھوکا:

فرائض شرعیہ کے لئے اللہ تعالی نے اوقات مقرر کردیے ہیں، اس مسئلے کو انھی طرح سمجھ لوا بن گانہ نمازوں کے لئے اللہ تعالی نے اوقات مقرر کردیے ہیں، اگر ظہر کی نماز ظہر سے پہلے پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی، اگر بعد میں پڑھو گے تو نفنا ہوجائے گی، اللہ تعالی نے فرض نماز کے لئے ایک وقت مقرر کردیا، روزے کا ایک وقت مقرر کردیا ہوزے کا ایک وقت مقرر کردیا ہے، اگر رمضان سے پہلے روزے رکھ لوتو وہ رمضان کے روزے نہیں ہوں گے، فرائش کے لئے اللہ تعالی نے اوقات مقرر کئے ہیں، کسی نفل کے لئے بھی اللہ تعالی نے کوئی وقت مقرر کیا ہیں، اللہ تعالی نے تمام عبادتیں مقرر کی ہیں، ان میں جو فرائش سے ان کے لئے خاص شرطیں مقرر فرمائی ہیں، لیکن نفلوں کے لئے کوئی خاص جو فرائش سے ان کے لئے خاص شرطیں مقرر فرمائی ہیں، لیکن نفلوں کے لئے کوئی خاص وقت مقرر نہیں فرمایا، اور تم نے گیار ھویں کے لئے وقت مقرر کرلیا، اور ختم شریف کے لئے تیجہ مقرر کرلیا، ورختم شریف کے لئے تیجہ مقرر کرلیا، ورختم شریف کے لئے تیجہ مقرر کرلیا، ورختم شریف کے ایک تی تیجہ مقرر کرلیا، ورختم شریف کے ایک تیجہ مقرر کرلیا، وسوال مقرر کرلیا، تو معلوم ہوا کہ یہ شیطان کا دھوکا ہے، یہ کہنا کہ ہم سمجھاد بتا ہے۔

كيا رسول الله صلى الله عليه وسلم كى گيارهوي دى؟

اور پھر دُوسرا سوال بيہ ہوگا كەحضرت پيرانِ پيركى گيارهويں كيوں ديتے ہو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے نام كى مجھى دى؟

تمھی عائشہ کے لئے ایصال تواب کیا؟

حفرت إمام ربانی مجدد الف ثانی رحمه الله ایک مقام پرفرماتے ہیں کہ: میں رسول الله علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لئے کھانا دیتا تھا، تو ایک دفعہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ایبا محسوں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں، میں نے بہت ہی عاجزی کے ساتھ عرض کیا کہ حضور! اگر مجھے ناراضی کی وجہ معلوم ہوجائے تو میں کم از کم اپنی اصلاح کرلوں، مجھے یہی معلوم نہیں کہ حضور مجھ سے کس بنا پر ناراض ہیں، مجھ سے غلطی کیا ہورہی ہے؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شفیقا نہ محبت اور ناراضی کے لیجے میں فرمایا۔

اس سے پہلے عرض کردول کہ ناراضی بھی دوشم کی ہوتی ہے، ایک دوستوں سے ناراضی ہوتی ہے، ایک دوستوں ہے۔ ناراضی ہوتی ہے، دونوں ناراضی بوتی ہے۔ فرمایا کہ: تم ہمارے لئے ایصالِ ثواب کرتے ہوتہہیں معلوم نہیں کہ ہمارا کھانا عائشہ کے گھر ہوتا تھا؟

مقصد بیرتھا کہتم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایصالِ ثواب میں شریک نہیں کرتے۔

عا کشتہ کے بغیر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پر نہ جاتے: ایک دفعہ ایک صحابی نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، حدیث میں قصہ آتا ہے کہ:

"غَنُ أَنسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ إِنَّ جَارًا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنَهُ إِنَّ جَارًا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارُسِيًّا كَانَ طَيِّبُ الرِّقِ فَصَنَعَ . لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ يَدُعُوهُ فَقَالَ: لِإِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ثُمُّ عَادَ يَدُعُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ثُمُّ عَادَ يَدُعُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهَذِهِ لِعَائِشَةَ ؟ فَقَالَ: لَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهَذِهِ لِعَائِشَةَ ؟ فَقَالَ: لَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهَذِهِ لِعَائِشَةَ ؟ فَقَالَ نَعُمُ فِى الثَّالِثَةِ فَقَامَ يَتَدَافَعَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهَذِهِ ؟ قَالَ نَعُمُ فِى الثَّالِثَةِ فَقَامَ يَتَدَافَعَانِ

حَتَّى أَتَيَا مَنُولَهُ. " (منداحم ج: ٣ ص: ١٢٣)

ترجمہ :... و حضرت انس رضی اللہ غنہ سے روایت ہے كه حضورصلي الله عليه وسلم كا أيك صحافيٌّ فارس كا رينے والا تھا،اس نے حضور صلی الله علیه وسلم کی دعوت کی ،صحابی کہنے لگے: یا رسول الله! آپ کی دعوت کرنا حابهٔ ان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے: عائشہ ساتھ جائے گی؟... آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بے تکلف تھے، صحابہ گتاخ نہیں تھے، بے ادب نہیں تھے، بے تکلف تھے...صحابی نے عرض کیا: حضور! آپ ا سیلے کی دعوت ہے، عائشہ ساتھ نہیں جائے گ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر ہم نہیں جائیں گے! دُوسرے موقع پر وہ صحالی پھر حاضر ہوا، کہنے لگا: یا رسول اللہ! آپ کی وعوت کرنا حابتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عائشہ ساتھ جائے گى؟ وە صحابي كىنى كىلىنى خائشى خېيى جائے گى، آپ صلى الله علىيە وسلم فرمانے لگے: پھر ہم بھی نہیں جائیں گے! پھر تیسری مرتبہ حاضر ہوا کہ: یا رسول اللہ! آپ کی دعوت کرنا جاہتا ہوں،آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: عائشہ ساتھ جائے گی؟ اس نے م تعميار وال ديئے اور كها: احيما عائشة بهى ساتھ جائے گى۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں جو آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے خادم ہیں فرماتے ہیں کہ: میں نے دونوں کو دیکھا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حفزت عا نشہ ان کے گر تشریف لے جارہ ہیں کھانا کھانے کے لئے ...جو ایک معمولی بے جارہ مزدورتھا...۔''

كيا حضورصلي الله عليه وسلم كاحق نهيس؟

حضرت پیرانِ پیرکوتم نے ایصالِ تواب کردیا، کیا رسول الله صلی الله علیه وسلم کا کوئی حق نہیں تھا؟ حضرت علی سے روایت ہے:

"عَنُ حَنَسٍ قَالَ: رَأَيُتُ عَلِيًّا يُضَحِّى بِكَبَشَيْنِ فَقُلُتُ لَهُ: مَا هٰذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوُصَانِي أَنُ أُضَحِّى عَنُهُ فَأَنَا أُضَحِّى عَنُهُ."

(مشكوة ص: ۱۲۸ بحواله ابودا ؤد، ترندي)

ترجمہ:.. ''حضرت عنش سے روایت ہے کہ میں نے ان حضرت علی کو دیکھا کہ وہ دو قربانیاں کر رہے ہیں، میں نے ان سے سوال کیا کہ دو قربانیوں کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب دیا: مجھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ علی! جب اپنی قربانی کیا کروتو میری قربانی ساتھ کیا کرو، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی قربانی کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی بھی ساتھ کرتے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی بھی ساتھ کرتے ہے۔''

# ہارے شیخ کامعمول:

ہمارے شیخ نور اللہ مرفدہ کا معمول تھا، با قاعدہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ مشاکخ کی قربانی بھی کرتے تھے، اور الحمد للہ! اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی تو فیق عطا فرمائی، صرف اپنی قربانی پر اکتفانہیں کرتا ہوں، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو لازماً کرتا ہوں، باتی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمادے، پانچ سات دس جتنی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمادے، پانچ سات دس جتنی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمادیں اکابر کی طرف سے قربانیاں کرتا ہوں۔

# حج وعمره حضور صلی الله علیه وسلم کی جانب سے:

اب بات منہ پر آگئ تو کہہ دیتا ہوں کہ جتنی مرتبہ بھی مدینہ طیبہ کی حاضری ہوئی ہے، مدینہ سے والیسی پر جب بھی میں نے احرام باندھا ہوتو میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے نام کا احرام باندھا، میں نے کہا کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے کسی اور کے نام کا احرام باندھتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اور اب تو میں نے عمرہ کیا، جج بھی آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے شروع کردیا ہے، ہمارا کیا ہے ہمارا تو این کے طفیل میں ہے، یہ سب پھھائی آ قا کا کرم ہے۔ تم ہمیں کہہ دیتے ہوکہ مہارا تو این ہیں، ہم تو تھوڑا سا آگے نکل جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ای آ قا کا فیضان ہے، انہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، جو کچھ بھی عطا فرماتے ہیں۔

#### الله بی وینے والے ہیں:

ایک دفعہ ہمارے شخ نور اللہ مرقدۂ لائل پورتشریف لائے ... یہ اس وقت فیصل آباد نہیں تھا، اس لئے کہ بہت در کی بات ہے ... اور بہت بڑا مجمع تھا، شخ نور اللہ مرقدۂ کوعمر کے بعد زیارت کے لئے لایا گیا اور لوگ مصافحے کے لئے ٹوٹ پڑے، شخ بیار، کمزور، اب جو بے چارے انظام کرنے والے تھے مجمع ان کے قابو سے باہر ہوگیا، شخ کے ساتھ حضرت مولانا محمہ یوسف "... حضرت جی ... بھی تھے، میں بالکل پاس بیٹھا تھا، اس تخت کے پاس تھا جس پر حضرت شخ تشریف فرما تھے، حضرت مولانا محمہ بیٹھا تھا، اس تخت کے پاس تھا جس پر حضرت شخ تشریف فرما تھے، حضرت مولانا محمہ بیٹھا تھا، اس تخت کے پاس تھا جس کے ان کا کھڑا ہونا تھا، بلامبالغہ میں کہتا ہوں کہ مجمع پر سناٹا چھا گیا، شخ کی محم پر سناٹا چھا گیا، شخ کی موجاؤ، بات سنو، کچھ بھی نہیں ، ان کا کھڑا ہونا تھا کہ پورے مجمع پر سناٹا چھا گیا، شخ کی طرف اشارہ کرکے فرمایا: ان بزرگوں سے پچھ نہیں ماتا جو کچھ ماتا ہے اللہ تعالیٰ عطا طرف سے ماتا ہے، لیکن جس شخص پر ان بزرگوں کی شفقت ہوجائے اللہ تعالیٰ عطا طرف سے ماتا ہے، لیکن جس شخص پر ان بزرگوں کی شفقت ہوجائے اللہ تعالیٰ عطا

فرمادیتے ہیں، اس لئے مصافحوں کی کوشش نہ کرو، بلکہ ان کوراحت پہنچانے کی کوشش کرو۔بس اتنا کہا اور بیٹھ گئے، اب ایک آ دمی بھی حرکت نہیں کر رہا تھا۔

دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہ کسی فرشتے کے قبضے میں کوئی چیز رکھی ہے، نہ کسی نبی کے قبضے میں رکھی ہے، لیکن تعلق والوں کو دیتے ہیں، جن کا تعلق ان کے ساتھ ہوگا ان کوعطا فرماتے ہیں۔

ہارے اور ان کے درمیان فرق:

ہم میں اور تم میں یہی فرق ہے، تم کہتے ہو کہ بزرگ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بزرگوں سے صحیح تعلق رکھنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا تعلق ہوگا، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے جتنا تعلق ہوگا، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے جتنا تعلق ہوگا، ان کی جتنی اقتدا کی جائے گی، ان کی جتنی پیروی کی جائے گی اور ان کے نقشِ قدم پر چلنے کی جتنی پیروی کی جائے گی، حق تعالیٰ شانہ کی رحمتوں کے دریا اسی نقشِ قدم پر چلنے کی جتنی پیروی کی جائے گی، حق تعالیٰ شانہ کی رحمتوں کے دریا اسی نبیت سے تیز ہوں گے۔

### بزرگول سے لینے کا طریقہ:

بزرگوں سے لینے کا بیطریقہ نہیں ہے کہ ان کے مزاروں پر جاکر ان سے وُعا کیں ماگلو، بزرگوں کو ماننے کا طریقہ وہ نہیں ہے جوعیسائیوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختیار کیا ہے، بزرگوں کو ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے نقشِ قدم پرچلو، ان کی دِل میں محبت پیدا کرواور پھر اللہ تعالیٰ سے مائلو، دیکھو! کیا ملتا ہے۔ اللہ تک چہنجنے کا طریقہ:

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ اکثر فرماتے ہے، حضرت کے چھوٹے چھوٹے فقرے ہوتے ہے اور اکثر دُہراتے رہتے تھے، حضرت فرماتے تھے

کہ: اللہ تعالیٰ تک پہنچنا جاہتے ہوتو کسی اللہ والے کے دِل میں بیٹھ جاؤ۔

ایک چیونی کے ول میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں کعبہ تک پہنچ جاؤں، اس نے کبوتر کے پاؤں پکڑ نے اور نے کبوتر کے پاؤں پکڑ نے اور اور کبوتر تھا حرم کا، حرم کے کبوتر کے پاؤں پکڑ نے اور اچانک پہنچ گئی، ورنہ چیونی کیسے پہنچتی؟ تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہوتو کسی اللہ والے کے ول میں بیٹے جاؤ، کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرلو، کسی کے پاؤں پکڑلو، کسی کا دامن پکڑلو، پہنچ جاؤگے۔

### بدعات سے اللہ اور اولیاء کا تقریب حاصل نہ ہوگا:

الله تعالیٰ سے یہ لینے کا طریقہ نہیں ہے جوتم نے اختیار کیا ہے، بدعات ایجاد کرکے، غلط رسیس ایجاد کرکے، تم چاہتے ہو کہ اس طرح الله تعالیٰ کا تقرّب حاصل ہوگا، نہ اولیاء الله کا تقرّب حاصل ہوگا، نہ اولیاء الله کا تقرّب حاصل ہوگا، اولیاء الله کا تقرّب حاصل ہوگا ان کی افتدا کرتے ہوئے، ان کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے، ان کی محبت ول میں جماؤ، جیسے وہ بنے تھے ویسے بن جاؤ، نہ تمہاری شکل ان جیسی، نہ تمہارا عمل ان جیسا، تم ولیوں کو ماننے والے ہو؟ اولیاء الله سے محبت ہے تو ان جیسے بنو، ان کے نقشِ قدم پر چلو۔

# رسول الله صلى الله عليه وسلم اور اولياء كي نقل أتارو:

میں نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اُتارو، میں کہتا ہوں کہ اولیاء اللہ کی نقل اُتارو، اپنے اعمال کو ان حضرات کے اعمال کے سانچے میں ڈھالو، اپنی کے سانچے میں ڈھالو، اپنی شکلوں کو ان کی شکلوں جیسا بناؤ، اپنی تہذیب کو ان کی تہذیب جیسا بناؤ، ایک سبن کو ان کے رئین سبن کے مطابق بناؤ، پھر اِن شاء اللہ! دیکھو کے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت تم میں کیسی پیدا ہوتی ہے، تہراری ایک

ایک بات اولیاء اللہ کے مل کے خلاف ہے، دستور العمل کے خلاف ہے، اور تم گیارھویں دے کر بجھتے ہو کہ پیران پیر ہم سے راضی ہو گئے؟ ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرکے اور نبی پر دُرود پڑھ کے دھوکا دینا چاہتے ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کے اَحکام پر اور نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کروگے اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہول گے، اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہول گے، پیرانِ پیر کے لئے گیارھویں کے وعد رہیں ہول گے۔

# گیارهویس نه دینے پر نقصان کی وجه:

رہا تمہارا بیشبہ کہ اگر ہم گیارھویں نہ دیں تو ہماری بھینسوں کا وُودھ خشک ہوجاتا ہے، بس میں تقریر ختم کرتا ہوں، لیکن اس شبہ کا جواب دیتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے:

"عَنُ يَحْيَى بُنَ الْجَزَّادِ عَنِ ابْنَ أَخُتِ زَيْنَبَ قَالَتُ: كَانَتُ عَجُوزٌ تَدْخُلُ الْمَرَأَةُ عَبُدِاللهِ عَسنُ زَيْنَبَ قَالَتُ: كَانَتُ عَجُوزٌ تَدْخُلُ عَلَيْنَا تَرُقَى مِنَ الْحُمُرَةِ وَكَانَ لَنَا سَرِيْرٌ طَوِيُلُ الْقَائِمَ عَلَيْنَا تَرُقَى مِنَ الْحُمُرَةِ وَكَانَ لَنَا سَرِيْرٌ طَوِيُلُ الْقَائِمَ وَكَانَ عَبُدُاللهِ إِذَا دَخَلَ تَنَحُنَحَ وَصَوَّتَ فَدَخَلَ يَوُمًا فَلَمَّا سَمِعُتُ صَوْتَهُ احْتَجَبَتُ مِنهُ فَجَاءَ فَجَلَسَ اللي جَانِيي سَمِعُتُ صَوْتَهُ احْتَجَبَتُ مِنهُ فَجَاءَ فَجَلَسَ اللي جَانِيي فَمَسَّنِي فَوَجَدَ مَسُّ خَيْطٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقُلُتُ: رُقِّى لِي فَي مِنَ الْحُمُرَةِ فَجَذَبَهُ فَقَطَعَهُ فَرَمِي بِهِ وَقَالَ: لَقَدُ أَصُبَحَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحُمُرَةِ فَجَذَبَهُ فَقَطَعَهُ فَرَمِي بِهِ وَقَالَ: لَقَدُ أَصُبَحَ اللهُ عَبُدِاللهِ أَغْنِياءَ عَنِ الشِّرُكِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الرُّقِي وَالتَّمَائِمَ وَالتَّولَةَ شِرُكَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الرُّقِي وَالتَّمَائِمَ وَالتَّولَةَ شِرُكَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الرُّقِي وَالتَّمَائِمَ وَالتَّولَةَ شُرُكَ، فَلَانٌ فَدَمِعَتُ عَيُنِي الشَّرَيْ فَلَانٌ فَدَمِعَتُ عَيُنِي الْتَولَةَ مَا وَاذَا رُقَيْتُهَا سَكَنَتُ دَمُعَتُهَا وَإِذَا تَرَكُتُهَا ذَمِعَتُ عَيُنِي

قَالَ: ذَاكَ الشَّيُطَانُ إِذَا أَطَعُتِهِ ثَرَكَكِ وَإِذَا عَصَيْتِهِ طَعَنَ بِأُصُبُعِهِ فِى عَيْنِكِ، وَلَكِنُ لَوُ فَعَلَتِ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خَيْرًا لَّكِ وَأَجُدَرُ أَنُ تَشُفِيُنَ تَنْضِحِينَ فِى عَيُنِكِ الْمَاءَ ...."

(سنن ابن ماجه ص:۲۵۲، ابواب الطب)

یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے گلے میں ایک دھا کہ پڑا ہوا دیکھا، گنڈہ ہوتا ہے نا! اس کو پڑھ کر ڈال دیتے ہیں، وہ جاہلیت کے زمانے میں ڈالتے تھے، انہوں نے اس طرح ہاتھ ہے پکڑا اور صیخ کر اس کوتوڑ دیا، اور فرمایا: اے عبداللہ کے خاندان کے لوگو! تم شرک سے غنی ہو، تمہیں شرک کی ضرورت نہیں ہے۔ زینب کہ کہ گئیں: یہ شرک ہوجاتی گئے: ہاں شرک ہے! کہ گئیں: آپ کیے کہہ سکتے ہیں؟ میری آ نکھ میں تکلیف ہوجاتی تو میں فلاں یہودی سے دم کرواکر لاتی تھی تو وہ ٹھیک ہوجاتا تھا، اور آ نکھ ٹھیک ہوجاتی تھی۔ فرمانے گئے: اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شیطان کا چکر تھا، جب تم شیطان کے دوست کے پاس جاتے تھے تو وہ اپنا تصرف ہٹادیتا تھا اور بعد میں پھر تصرف کر کے دوست کے پاس جاتے تھے تو وہ اپنا تصرف ہٹادیتا تھا اور بعد میں پھر تصرف کر کے دوست کے پاس جاتے تھے تو وہ اپنا تصرف ہٹادیتا تھا اور بعد میں پھر تصرف کر کے آئکھ پر اثر کرتا تھا تو یہ شیطان کا چکر تھا۔

#### بت کے اندر شیطان:

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک بت توڑنے کا تھم فرمایا، وہ توڑ دیا گیا تو وہاں ایک عورت دیکھی بال اس کے بھر ہے ہوئے، عرض کیا گیا: یا رسول الله! وہ کون تھی؟ فرمایا: وہ شیطان تھی، جب لوگ جا کر سجدے کرتے تھے تو وہی اندر سے پکارتی تھی، ہاں! تمہاری مرادس کی گئی، ہاں! تمہارا میہ کام ہوجائے گا۔ شیطان اندر سے بول رہا ہے۔ مزاروں کے اندر سے قبروں کے اندر سے شیطان

بول رہا ہے اور یہ شیطان کا چکر ہے کہ تم خلاف شرع کام کرتے ہوتو تمہارا وُودھ جاری ہوجا تا ہے، اور جب تم یہ نہ کروتو وُودھ سکھا دیتا ہے۔

حضرت عمرٌ كا باتھ خشك ہونا:

حضرت عمر رضی الله عنه کا قصه آتا ہے کہ لوگ ایک درخت کی پوجا کرتے تھے، حضرت نے کلہاڑا لیا اور مارا اس کو اور ہاتھ خشک ہوگیا، کلہاڑا مارتا تھا کہ ہاتھ خشک ہوگیا، ابتم جیسے کچے اعتقاد کا کوئی ہوتا تو فوراً توبہ کرنے لگتا کہ میں نے بیکیا کیا؟ حضرت نے ورخت کٹ گیا اور کیا؟ حضرت نے ورخت کٹ گیا اور دوخت پر مارا تو درخت کٹ گیا اور دونوں ہاتھ تھیک ہوگئے۔ شیطان کا تصرف تھا تو رجمانی تصرفات کو اور شیطانی تصرفات کو صحوا یہ ایک مستقل علم ہے جو الله تعالی القاء فرماتے ہیں۔

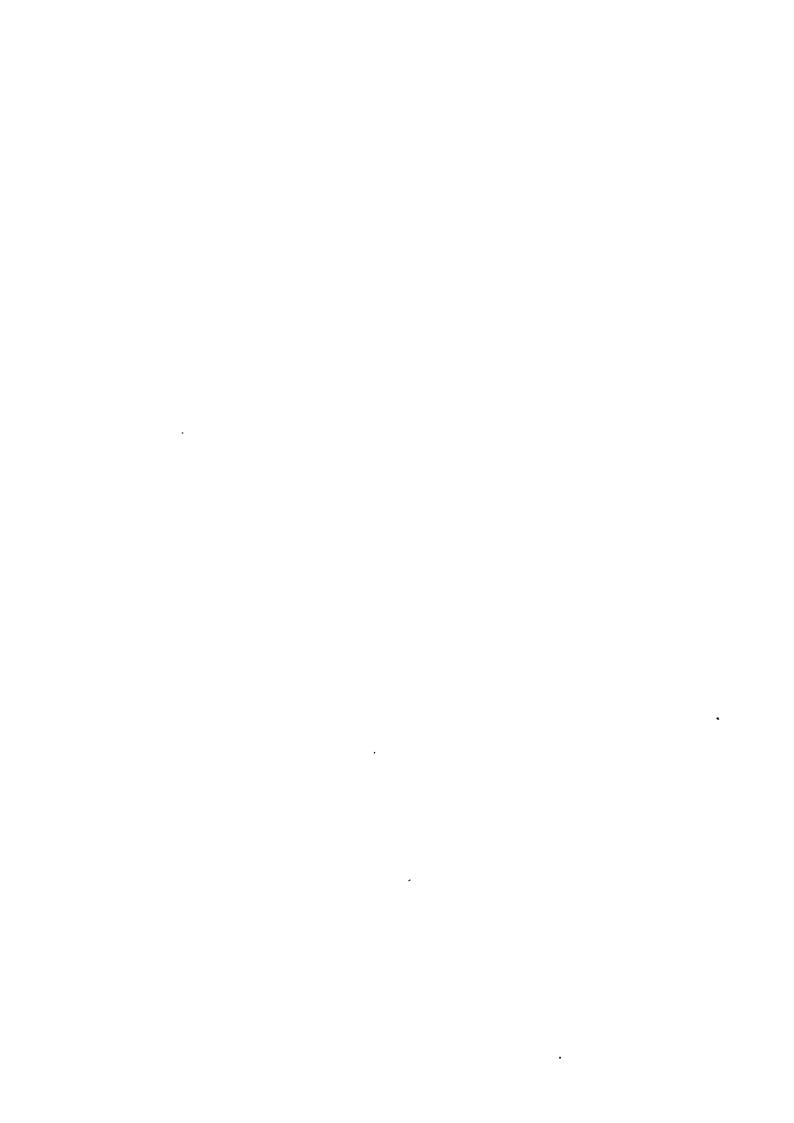

نجات دینے اور ہلاک خرنے والے اعمال

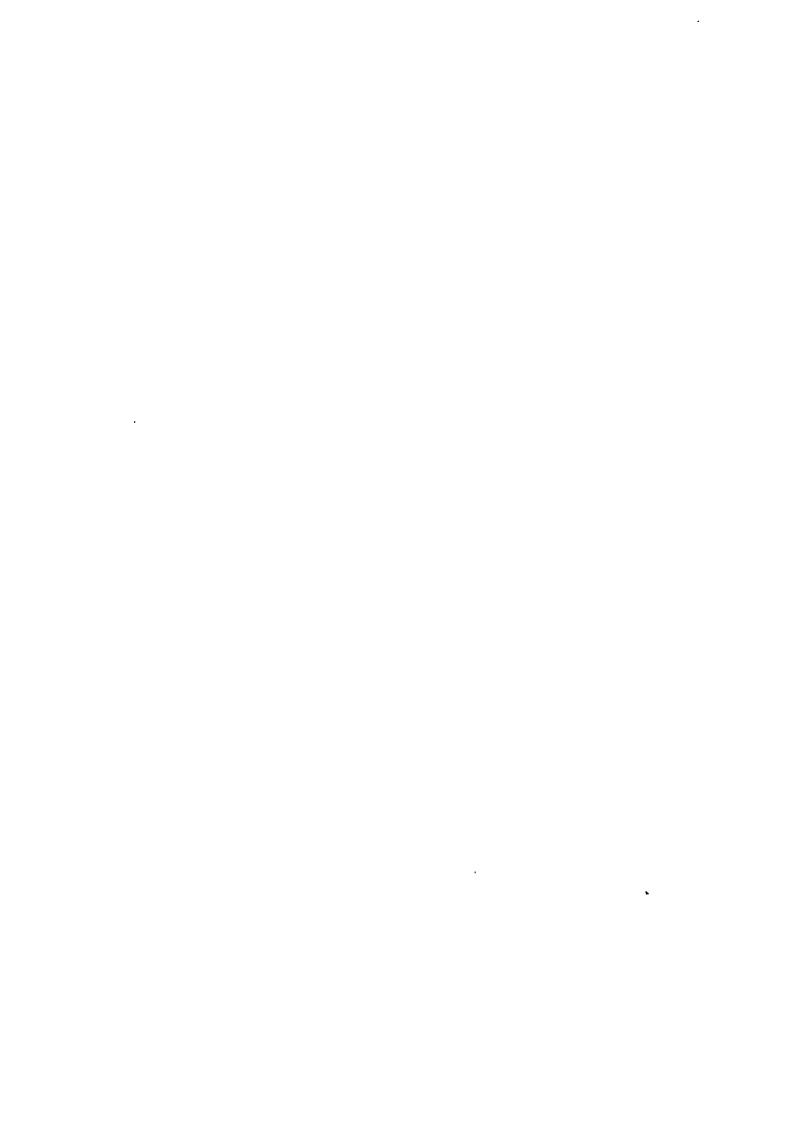

### بسم (اللَّم) (ارحمن (الرحيم (العسراللم) ومرال محلي مجبا وه (النزن (اصطفي!

مشکوۃ شریف میں إمام بیہق رحمہ اللہ کی کتاب "شعب الایمان" کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ ... إمام بیہق رحمہ اللہ کی بیہ کتاب ابھی حال ہی میں سات جلدوں میں چھپی ہے...

آ تخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

"أَسَلاتُ مُنْجِيَاتٌ وَثَسَلاتٌ مُهُلِكَاتٌ، فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ وَثَسَلاتُ مُهُلِكَاتُ، فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ: فَتَقُوى اللهِ فِي السِّرِ وَالْعَسَلانِيَةِ، وَالْقَوُلُ بِالْحَقِّ فِي الرِّضَاءِ وَالسَّخَطِ، وَالْقَصُدُ فِي الْغِنِي وَالْفَقُرِ، بِالْحَقِ فِي الرِّضَاءِ وَالسَّخَطِ، وَالْقَصُدُ فِي الْغِنِي وَالْفَقُرِ، وَالْعَصَدُ فِي الْغِنِي وَالْفَقُرِ، وَأَمَّا الْمُهُ لِكَاتُ: فَهَوَى مُّتَبَعٌ، وَشُحِّ مُّطَاعٌ، وَإِعْجَابُ وَأَمَّا الْمُهُ لِكَاتُ: فَهَوى مُتَبَعّ، وَشُحِّ مُّطَاعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرُءِ بِنَفْسِهِ وَهِي أَشَدُهُنَّ."

(مَثَلُوة صُ:٣٣٨)

ترجمہ... '' تین چزیں نجات دینے والی ہیں اور تین ہلاک کرنے والی، پس تین چزیں جو نجات دِلانے والی ہیں اند..اللہ تعالیٰ سے ڈرنا پوشیدہ میں اور ظاہر میں، جلوّت میں اور ظاہر میں، جلوّت میں اور ظلوّت میں۔ ۲۔... حق بات کہنا خوشی میں اور ناخوشی میں، رضامندی کی حالت میں اور غضے کی حالت میں۔ سندروی اختیار کرنا مال داری کی حالت میں اور فقر کی حالت میں۔ اور

ہلاک کرنے والی تین چیزیں یہ ہیں: ا:.. خواہشِ نفس لیعنی وہ خواہش جس کی پیروی کی جائے۔ ۲:... وہ حرص جس کا کہا مانا جائے۔ ۳:... خود پیندی لیعنی آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اور بیتنوں میں سب سے زیادہ سخت چیز ہے۔ لیعنی یہ آخری چیز ہلاک کرنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ سخت ہے۔''

بس آج کی صحبت میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے اس ارشاد کی مخضر سی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو بیان فرمادیا ہے جوہمیں دُنیا اور آخرت میں نفع دینے والی ہیں، یا ہمیں نقصان دینے والی ہیں۔ نادان بچہ اور عقل مند باب:

ہماری حیثیت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ...بطور مثال کے بیان کرتا ہوں ... وہی ہے جو ایک نادان بیجے کی عقل مند باپ کے سامنے ہوتی ہے۔ بچہ اپنے نفع اور نقصان کو نہیں سمجھتا، اس کا جو جی چاہتا ہے کرتا ہے، اس کا پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، مٹھائی کو جی چاہتا ہے، غرضیکہ بہیں چاہتا، مٹھائی کو جی چاہتا ہے، غرضیکہ جو چیز بھی اس کی طبیعت کو مرغوب ہو وہ اس کی طرف لیکتا ہے، اور جو چیز اس کا مستقبل بنانے والی ہے، وہ اپنی نادانی اور کم عقلی کی وجہ سے اس سے گریز کرتا ہے، مستقبل بنانے والی ہے، وہ اپنی نادانی اور کم عقلی کی وجہ سے اس سے گریز کرتا ہے، مرنے کے وقت اور مرخوب ہو یہ بیان کو خوب ہو الی بین ہمارا یہ بچہ بینی نفس ان کو جو نہیں کرتا، چونکہ نفس بھی بیچ کی مانند ہے، لہذا جو چیز یں نقصان دینے والی ہیں، بیارا یہ جو بینی نقصان دینے والی ہیں، بیارا یہ جو بینی نقصان دینے والی ہیں، بیان کی طرف دو وجہ سے لیکتا ہے:

ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی ناقص عقل کی بنا پر اپنے نفع اور نقصان کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارامتنقبل بنے گا؟ اور کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمارامتنقبل گڑے گا؟ ہمارے یہاں معاشرے میں ایک اُصول

قبركا دُّر:

ہم نے قبر اور قبر کی شدّت ، کنی ، اس کی راحت و عذاب کو گویا اپنے مستقبل سے نکال دیا ہے، حالانکہ حدیث یاک میں ہے:

''اِنَّمَ الْقَبُرُ رَوُضَةٌ مِّنُ دِّیَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفُرَةٌ وَ الْجَنَّةِ أَوْ حُفُرَةٌ (الْنَّادِ.'' (مثلاة ص: ۴۵۸، بحواله ترزی) مِّن مُحفر النَّادِ.'' ترجمہ:..'' قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچ سے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔'' ای طرح ایک حدیث میں ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ جب بھی قبرستان تشریف لے جاتے تو قبر کو دیکھتے ہی رونے لگتے، یہاں تک

که رکیش مبارک تر ہوجاتی، ان سے عرض کیا گیا کہ: آپ جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں، مگر ان پراتنانہیں روتے جتنا کہ قبر کو دیکھ کرروتے ہیں؟ تو فرمایا کہ: میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ:

"إِنَّ الْقَبُرَ أَوَّلُ مَنُزِلٍ مِّنُ مَّنَاذِلَ الْالْحِرَةِ، فَإِنُ الْمُعُدَةُ وَإِنْ لَمْ يُنْجَ مِنْهُ فَمَا بَعُدَةُ أَيُسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يُنْجَ مِنْهُ فَمَا بَعُدَةُ أَيُسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يُنْجَ مِنْهُ فَمَا بَعُدَةُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يُنْجَ مِنْهُ فَمَا بَعُدَة (مَثَلُوة ص:٢٦، بوالدرّ ذي، ابن باجه) أَشَدُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَا مُعُدَّةً مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مِنْ مُنْهُ مُنْمُ مُنْم

ترجمہ:.. ' قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں نی گیا تو اِن شاء الله آگے بھی نی جائے گا، اور اگر یہیں پکڑا گیا تو آگے کی کیا اُمید؟'' اور پھررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

"إِنَّـمَا الْقَبُرُ رَوُضَةٌ مِّنُ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ أَوُ حُفُرَةٌ مِّ الْجَنَّةِ أَوُ حُفُرَةٌ مِّ الْجَنَّةِ الْمُرَدَى) مِّنُ حُفَرِ الْنَّارِ." (مَثَلَوْة ص: ١٥٥٨، بحواله رِّدَى)

ر جہ: ۔.. ' قبر جنت کے باغیوں میں سے ایک باغیجہ ہے، یا دوز خ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔''

ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کن چیز وں سے قبر بگر تی ہے؟ اور کن چیز وں سے قبر بگر تی ہے؟ اور کن چیز وں سے قبر بنتی ہے؟ تہاری کسی سائنس نے یہ فارمولا ایجاد ہی نہیں کیا، تم مریخ پر کمندیں ڈال لو، چاند تک پہنچ جاؤ، ساری فضاؤں کو مخر کرلو، لیکن قبر کے اندر ڈیز ہے گز زمین کے نیچ کیا ہور ہا ہے؟ آج تک تہاری سائنس نے اس کے لئے کچھ ایجاد نہیں کیا۔

کن چیزوں سے آخرت بنتی اور بگڑتی ہے؟

لہٰذا کون سی چیزیں الیی ہیں، جن سے آخرت بگر تی ہے؟ اور کون سی چیزیں م الیی ہیں جن سے آخرت بنتی ہے؟ ہمیں پچھ معلوم نہیں ، اس کے لئے ضرورت ہے کسی مشفق باپ کی تعلیم و تربیت کی اور اپنی رائے کو جھوڑ کر ان کی اقتدا کرنے کی ، کیکن وہ چونکہ نفس کو شاق گررتی ہے، کیونکہ یہ نفس شر بے مہار رہنا چاہتا ہے، کوئی اس کو ٹو کئے والا ، رو کئے والا نہ ہو، اس لئے نہیں ما نتا، تو جس طرح کہ ایک نادان بچہ اپنے شفیق اور عقل مند باپ کے سامنے روتا ہے، چیختا اور چلا تا ہے اور الیمی چیز وں سے جو اس کا مستقبل بنانے والی ہیں، ان سے گریز کرتا ہے، اس طرح نفس بھی آزاد رہنا چاہتا ہے، بس سمجھ لینا چاہئے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری وہی حیثیت ہے، بس سمجھ لینا چاہئے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری وہی حیثیت ہے جس طرح ایک شفیق باپ نہایت شفقت کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتا ہے اور ان کو اچھی باتوں کی نصیحت کرنا چاہتا ہے اور اُری باتوں سے ان کو رو کتا ہے، چنانچے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ:

"إِنَّمَا أَنَا لَكُمُ مِّنُلُ الْوَالِدِ لَوَلَدِهِ." (مَثَلَوْة ص:٣٢) ترجمه:..." مين تمهارك لئ ايبا بي مول جس طرح

كه باب اي بيغ ك لئ موتا ب-"

ای لئے آنخضرت سلی التدعلیہ وسلم نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ بتلایا اور سمجھایا، یعنی وہ چیزیں جو ہمیں کام دینے والی ہیں ان کو بھی بیان فرمایا، اور جو چیزیں نقصان دینے والی ہیں ان کو بھی بیان فرمایا، اگر غور کیا جائے تو پورے دین کا خلاصہ ہی یہ دولفظ ہیں، کہ کن سے ہمارا مستقبل ہی اور کن سے ہمارا مستقبل گرے گا؟ مستقبل میں ہماری یہ وُنیا کی زندگی بھی آ جاتی ہے، موت اور موت کے بعد کی زندگی بھی آ جاتی ہے، موت اور موت کے بعد کی زندگی ہمی آ جاتی ہے، بس یہی دولفظ کہ کن چیزوں سے ہمارا مستقبل ہی دولفظ کہ کن چیزوں سے ہمارا مستقبل گرے گا؟

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کوتفصیل سے بیان فرمایا، اس کے کئے مختلف عنوانات اختیار فرمایا، کیونکہ لئے مختلف عنوانات اختیار فرمائے، ایک ہی لگا بندھا عنوان اختیار فہیں فرمایا، کیونکہ لوگ مختلف سطح کے ہوتے ہیں، کچھ نہ یادہ عقل مند ہوتے ہیں، کچھ ہم جیسے غبی۔ ہرسطح کا عنوان آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تاکہ اُمت کے افراد کے ذہنوں

میں بات أتر جائے۔

تواس حدیث پاک میں آخضرت سلی الله علیہ وسلم نے مجیات اور مہلکات کاعنوان ذکر فرمایا، یعنی تین چیزیں نجات دِلانے والی ہیں اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ یہ عنوان جو آخضرت سلی الله علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہمیں بتا تا ہے کہ ان چیزوں کو محفوظ کرنا اور پھر ان پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے؟ بھائی! نجات کی کس کو ضرورت نہیں؟ اور ہلاکت سے کون نہیں بچنا چاہتا؟ تو جو چیزیں نجات دِلانے والی میں ان کو اِختیار کرنا اور جو چیزیں ہلاک کرنے والی بیں ان سے بچنا، یہ ہر شخص کی ضرورت ہے۔ اور اس ضرورت کو رسول الله علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بیان فرمایا ہے۔

#### نجات دينے والے اعمال:

نجات ولانے والی چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے ہے کہ: اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں ڈرنا ہے، پوشیدہ میں بھی اور علانیہ میں بھی، خلام میں بھی اور خلوت میں بھی، جلوّت میں بھی اور خلوّت میں بھی۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

پورے دِین کی چوٹی اور اس کا سر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا تو آدی اپی اصلاح کرے گا، اور جس کے دِل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو، وہ ایسا ہے جسے بدن سے سر کاٹ دیا جائے تو وہ بے دھڑ لاشہ رہ جاتا ہے، اس طرح وین کے اندر سے اگر اللہ تعالیٰ کے خوف کو نکال دیا جائے تو کھے بھی نہیں رہتا، یہی وجہ میں کہ میں بھی بہت ساری جگہ اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کا حکم فرمایا ہے، عام طور پر آپ خطبوں میں اور خاص طور پر نکاح کے خطبے میں یہ آیت سنتے ہیں:

تَمُو تُنَ إِلَّا وَ أَنْتُمُ مُسُلِمُونُ دَنَ الْمَنُوا اتّقُوا اللهُ حَقَ تُقَاتِهِ وَلا تَمُو تُنَ إِلَّا وَ أَنْتُمُ مُسُلِمُونُ دَنَ اللہ تعالیٰ سے جیسا کہ ترجمہ: ''اے ایمان والو! ڈرو اللہ تعالیٰ سے جیسا کہ ترجمہ: ''اے ایمان والو! ڈرو اللہ تعالیٰ سے جیسا کہ ترجمہ: ''اے ایمان والو! ڈرو اللہ تعالیٰ سے جیسا کہ ترجمہ: ''اے ایمان والو! ڈرو اللہ تعالیٰ سے جیسا کہ ترجمہ: ''اے ایمان والو! ڈرو اللہ تعالیٰ سے جیسا کہ

حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور نہ مرنا مگر اس حال میں کہتم مسلمان ہو۔''

دیکھو! تہاری موت اسلام پر آنی چاہئے، اب مرنا تو اِختیار میں نہیں،
مطلب سے کہ اسلام کے ساتھ اس طرح چئے رہو کہ جب بھی موت آئے اسلام پر
آئے، تو اے ایمان والو! ڈرو اللہ تعالیٰ سے جیسا کہ تق ہے اس سے ڈرنے کا، جب
سے آیت شریفہ نازل ہوئی تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا: یا رسول
اللہ! اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق کون ادا کرسکتا ہے؟ ارشادِ مبارک کا منشا تو یہی تھا کہ تم
اللہ! دائرے میں اپنی استطاعت کے دائرے میں جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرسے ہو، ڈرو!
لیکن الفاظ یہ بیں کہ: ''ڈرو اللہ تعالیٰ سے جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا۔'' تو
صحابہ کرام شے نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق کون ادا کرسکتا ہے؟
اس یہ دوسری آیت شریفہ نازل ہوئی:

"فَاتَّقُوا اللهَ مَا استَطَعُتُمُ وَاسْمَعُوا وَأَطِيْعُوا."

(التغابن:١٦)

ترجمہ:...''سو ڈرو اللہ تعالیٰ سے جتنی تم میں طاقت ہے اور سنو اور مانو۔''

پس اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا بیمطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ت

"وَمَنُ يَّتِ اللهُ يَجُعَلُ لَهُ مَخُرَجًا" (الطّلاق: ٢) ترجمہ:..." اور جو شخص ڈرے اللہ سے، اللہ تعالیٰ پیدا کردیتے ہیں اس کے لئے نکلنے کی صورت۔" یہ دراصل سورۂ طلاق کی آیت ہے، جس میں اُوپر سے طلاق کا ذکر ہو رہا تھا، اس کے زُمرے میں فرمایا گیا:

"وَمَنُ يَّتَّقِ اللهُ يَحُعَلُ لَّهُ مَخُرَجًا، وَيَرُزُقُهُ مِنُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسُبُهُ، إِنَّ اللهَ عَلَى اللهِ فَهُو حَسُبُهُ، إِنَّ اللهَ بَالِغُ اَمْرِه، قَدُ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدُرًا." (الطّلاق:٣،٢) بَالِغُ اَمْرِه، قَدُ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدُرًا." (الطّلاق:٣،٢) ترجمہ:..." اور جو شخص ڈرے اللہ ہے، اللہ تعالی پیدا کردیتے ہیں اس کے لئے نگنے کی صورت، اور اس کو رزق دیتے ہیں اس کے لئے نگنے کی صورت، اور اس کو رزق دیتے ہیں اسی جگہ ہے کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو بھروسہ کرے اللہ تعالی پر اللہ تعالی اس کو کافی ہے، اللہ تعالی نے ہر چیز کے لئے ایک اندازہ مقرر کردیا ہے۔" ہم میں یا بر چیز کے لئے ایک اندازہ مقرر کردیا ہے۔"

طلاق مين الله كا وَر؟

طلاق کے مضمون کے ساتھ اس کا جوڑیہ ہے کہ طلاق کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ غضے میں آگئے میاں جی ، اور چھوٹے ہی سیدھے ایک، دو، تین، بیس، سواور لا کھ طلاق کہہ دے، اور پشیمانی کے سوانتیجہ کچھ بھی نہیں۔

چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں ایک محض حاضر ہوا، اس نے کہا: حضرت! میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں، اب رُجوع کی کوئی صورت ہوسکتی ہے؟

ہمارے اہلِ حدیث بھائی ہوتے تو کہہ دیتے کہ ابنِ عباسؓ کی روایت میں آتا ہے کہ تین طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں، لہذا رُجوع کرلو۔ لیکن ابنِ عباس رضی اللہ عنہما نے یہ فتویٰ نہیں دیا بلکہ قرآنِ کریم کی یہی آیت پڑھی اور فرمایا کہ: اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالی سے ڈرے، اللہ تعالی اس کے لئے نکلنے کی صورتیں پیدا کردیتے ہیں۔ تو نے طلاق دیتے ہوئے اللہ تعالی کا خوف نہیں کیا، اللہ تعالی نے

نکلنے کی کوئی صورت نہیں بنائی ، تیری بیوی تھھ سے علیحدہ ہوگئی۔

ایک اور شخص آیا کہنے لگا کہ: میں نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دے دیں۔
فرمایا کہ: طلاق تو تین ہی ہوتی ہیں ،سونہیں ،طلاق کا آخری نصاب تین ہے، لہذا تین
طلاق سے تو تیری بیوی بائد ہوگئی اور ستانو سے طلاقوں سے تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا
مذاق اُڑایا ہے۔ مجھے کس نے حق دیا تھا سوطلاق دینے کا؟ تو نے اللہ تعالیٰ کی کتاب
کوکھیل بنایا ہے۔

#### غصے والی بات پر غصہ سنت ہے:

لوگ کہتے ہیں کہ بھی مولوی غصہ بہت ہوتے ہیں۔ غصے والی بات پرغصہ آنا چاہئے اللہ کے بندو! آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھی غصہ ہوجاتے ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سجان اللہ! لیکن غصے والی بات پرغصہ ہوتے ہے۔ اُمّ المؤمنین ہماری مال حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا وارضاہا فرماتی ہیں کہ: آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لئے بھی کی بڑے وُہمن ہے بھی انتقام نہیں لیا، جوکسی نے کیا سب معاف، اِللَّ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حدول کوتو ڑا جائے، اللہ تعالیٰ کی حدول کوتو ڑا جائے، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی حدکوت و ڑ دیتا تھا تو پھرکوئی شخص آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی تاب نہیں لاسکتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آتا تھا۔ تو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے کی بیسیوں مثالیں موجود ہیں، جن کو میں بیان آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی بیسیوں مثالیں موجود ہیں، جن کو میں بیان کرسکتا ہوں، گر یہ مضمون نہیں ہے۔

تو میں نے کہا کہ طلاق کے معاملے میں بھی تقویٰ سے کام لینا جاہئے ، اب یہ بات بچ میں آگئ ہے تو بیرمسکلہ بھی سمجھا وُوں۔

## مسكة طلاق ميس غلطة مي

ہماری عوام سیجھتی ہے کہ تین ہے کم اگر طلاق دی جائے تو طلاق ہی نہیں

ہوتی، یہ ہمیشہ تھری نائ تھری کو استعال کرنے کے قائل ہیں، یہ بات نہیں ہے، بھائی! تین طلاق کا مطلب ہے کہ تین طلاق آخری حد ہے، اس کے بعد کوئی حد نہیں ہے، الله تعالی فرماتے ہیں:

> "اَلطَّلَلْقَ مَرَّتَانِ فَامِسَاكَ بِمَعُرُونِ أَوُ تَسُرِيُحٌ بِإِحُسَانِ." (البَّرَة:٢١٨)

طلاق دو مرتبہ ہوئی ہے، یعنی ایک طلاق دے دی، چلو دُوسری دے دی، خیر ہے، ایک طلاق دے دی، خیر ہے، ایک طلاق دستور کے مطابق ہوی کو رک وک طلاق دینے ایک طلاق ہوگئ کیکن نکاح نہیں ٹوٹا۔

درمیان میں دوسرامضمون ہے، کین آگے چل کر پھرفرمایا: "فَاِنُ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنُ بَعُدُ حَتَّى تَنُكِحَ زَوُجًا غَيْرَهُ." (البقرة: ٢٣٠)

ترجمہ:...''اگر اس نے دو طلاق دینے کے بعد تیسری طلاق دے دی تو وہ عورت اُب اس کے لئے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ سی اور شوہرے نکاح نہیں کرتی۔''

طلاق اور رُجوع كاطريقه:

یہ مطلب ہے تین طلاق کا، تو طلاق دینے کا قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص طلاق دینا چاہتا ہو، وہ بیوی کے پاک ہونے کے بعد ... جبکہ میاں بیوی نہ ملے ہوں ... ایک طلاق دیدے، جب تک اس خاتون کی عدت نہیں گزرتی ... اور عدت ہے تین مرتبہ عورت کا پاک ہوجانا اپنے آیام ہے ... اس وقت تک شوہر کو اِختیار ہوگا کہ بیوی سے رُجوع کر لے، یعنی اگر اس کو طلاق دینے کے بعد افسوس ہوا یا بیوی کو افسوس ہوا، یا عزیز رشتہ داروں اور برادری والوں نے زور ڈالا یا بچوں کو و کھے کر خیال آیا، غرض کوئی صورت بھی بیدا ہوگئ، اور وہ اپنی طلاق واپس لینا چاہتا ہے تو طلاق واپس لینے کی

گنجائش ہوگی، وہ طلاق تو استعال ہوگئ، وہ تو واپس نہیں آئے گی، لیکن بیوی کو بغیر نکاح کے واپس نہیں، مطلب یہ کہ جب نکاح کے واپس لے سکتا ہے، یعنی نیا نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، مطلب یہ کہ جب تک عدت نہیں ختم ہوتی اس وقت تک اس کا نکاح باقی ہے۔

ادر دوطلاق کا بھی یہی تھم ہے، یعنی اگر دوطلاقیں دی ہوں، تب بھی عدت کے ختم ہونے تک اس کا نکاح باتی ہے، اگر چاہے تو بیوی سے رُجوع کرسکتا ہے، لین اگر کسی نے ایک طلاق دی تھی یا دو طلاقیں دی تھیں اور عدت ختم ہوگئ، یعنی عورت تین مرتبہ اپنے ایام سے پاک ہوگئ لیکن اس نے رُجوع نہیں کیا تو اَب نکاح ختم ہوگیا، اب یہ خاتون اس کی بیوی نہیں رہی، لیکن اب بھی اتنی گنجائش ضرور ہے کہ دوبارہ دونوں مل بیٹھیں اور نکاح کرلیں، تو دوبارہ نکاح کرسکتے ہیں کسی حلالہ کی ضرورت نہیں ہوگیا۔

لین اگر کسی نے ایک طلاق دے دی، دُوسری دے دی، اور تیسری بھی دے دی، تو اَب بیہ بھی بھی جمع نہیں ہوسکتے جب تک کہ وہ عورت عدت ختم ہونے کے بعد دُوسرے شوہر سے نکاح نہ کرلے اور از دواجی وظیفہ ادا نہ کرلے، پھر اگر وہ دوسرا شوہر مرجائے یا اپنی خوشی سے طلاق دیدے اور اس کی بھی عدت ختم ہوجائے، اب اگر بیخاتون چاہے تو پہلے شوہر کے پاس آسکتی ہے، یہ ہے حلالے کا مسکلہ تنین طلاق ایک نہیں ہوتی:

ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ تین طلاقیں ایک دم سے دے دیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں غیرمقلدوں کے پیاں، وہ بے چارے فتوئی دے دیتے ہیں کہ ...اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے ... تین طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں، تین بھی ایک ہوتی ہیں؟ ان سے کوئی پوچھے کسی دُنیا کی لغت میں ہے کہ تین کا معنی ایک کا ہے؟ ہم نے تو یہ عیسائیوں کی تکنیک سی تھی، وہ کہتے ہیں کہ تین ایک ہوتے ہیں اور ایک تین ہوتے ہیں۔ تو غیرمقلدیہ فتوئی دے دیتے ہیں کہ تین ایک ہی ہوتی ہے، لہذا رُجوع کرلو، اور ہیں۔ تو غیرمقلدیہ فتوئی دے دیتے ہیں کہ تین ایک ہی ہوتی ہے، لہذا رُجوع کرلو، اور

وہ رُجوع کر لیتے ہیں، اور ساری عمران کے کہنے پر حرام کاری کرتے ہیں۔ غیر مقلدین کا فتو کی اور قیامت کی جواب دہی:

ميرے ياس ايك صاحب تشريف لائے، وہ اينے بارے ميں كہنے لگے كه: میں نے تین طلاقیں دے دی تھیں، غیرمقلدوں نے بیافتوی بتایا، تو میں نے غیرمقلد مذہب اختیار کرلیا، لہذا اپنی بیوی سے رُجوع کرلیا۔ میں نے کہا کہ: اگر آپ نے غیرمقلد کا مذہب اختیار کرلیا تب بھی بیوی حلال نہیں ہوئی، اینے نفس کو دھوکا نہ دو، نفس مہیں دھوکا دیتا ہے اور تم اینے آپ کو دھوکا دیتے ہو، مگر بیوی پھر بھی حلال نہیں ہوئی، کیوں؟ میں نے کہا: جب تم نے طلاق دی تھی اس ونت تو تو حنفی تھا، اس وفت تو غیرمقلدنہیں تھا تا! طلاق تو حنفی عقیدے کے مطابق دی اور بید خفی عقیدہ نہیں ہے، حاروں إماموں كامتفقه فيصله ہے، إمام ابوحنيفه، إمام شافعي، إمام مالك اور إمام احمد بن حنبل حمهم الله حیاروں إماموں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ایک لفظ میں اگر تین طلاق دیں یا ایک مجلس میں تین طلاق دیں تو تین ہی ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی۔ دیکھانفس کی چوری کہاں سے ہوئی؟ پھر میں نے کہا کہ: دُوسری وجہ سے کہتم نے تو غیرمقلد مذہب اختیار کرلیا لیکن بیوی نے تو نہیں کیا، بیوی کا عقیدہ تو وہی پُرانا ہے، تو بیوی تیرے لئے کیسے حلال ہوگی؟ تو بعض لوگ تین طلاقیں دینے کے بعد بھا گتے ہیں غیرمقلدوں کے پاس اور ان سے فتویٰ لے آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ واقعتا ہم نے فوی حاصل کرلیا، میں دیکھوں گا کہ قیامت کے دن تہمیں بہتمہارا فتوی بیاتا ہے کہ نہیں بیاتا؟ میں بھی دیکھوں گا اِن شاء اللہ! اپنے نفس کو دھوکا دیتے ہو، اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہو، یہ دِین کا معاملہ ہے، تمہاری گردن برکسی نے تلوار نہیں رکھی ہوئی، تم ویسے بے نکاح کے رکھے پھرو، مولوی بے جارہ تمہیں کیا کہے گا؟ مولوی کے یاس کوئی بندوق تو نہیں ہے، لیکن تمہیں کیہ بتادینا جا ہتا ہوں کہ بید حلال وحرام کا مسئلہ ہے اور قامت کے دن تہمیں اس کی جواب دہی کرنی ہے۔

#### حلاله شرعي:

بعض لوگ كيا كرتے بيل كه حلاله كرواتے بيل، حلالے كا صحيح طريقة تو بيل في بتا ديا، قرآنِ كريم كے الفاظ بيل:
في بتا ديا، قرآنِ كريم نے اس كو ذكر كيا ہے، چنا نچه ية قرآنِ كريم كے الفاظ بيل:
"فَانُ طَلَّقَهَا فَكلا تَعِلُّ لَهُ مِنُ بَعُدُ حَتَّى تَنُكِحَ
زُوجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَكلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَنُ يَّتَرَاجَعَآ إِنُ
ظَنَّآ أَنُ يُقِينُمَا حُدُودَ اللهِ."
(البقرة: ٢٣٠)

ترجمہ:... ''اگر اس نے تیسری طلاق دے دی تو اس کے لئے طلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ نکاح کرلے کسی اور شوہر سے اس کے سوا، اگر دُوسرا شوہر اس کو طلاق دے تو اُب ان دونوں پرکوئی گناہ نہیں کہ دونوں پھر دوبارہ مل بیٹھیں اگر یہ خیال کریں کہ قائم رکھیں گے اللہ کا تھم۔''

قرآن کریم نے عدت کو ذکر نہیں کیا اور نہ وظیفہ از دواج کو ذکر کیا، مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ متعارف ہے کہ دُوسر سے شوہر سے نکاح ہوبی نہیں سکتا جب تک کہ عدت نہ گزرے، اور بیوی حلال نہیں ہوگی جب تک کہ دوسر سے شوہر سے وظیفہ از دواج ادا نہ کرلے، خیر بیاتو قرآن کریم نے حلالہ ذکر فرمایا ہے، یعنی بیوی کسی دُوسر سے شوہر سے نکاح کر لے جیسا کہ نکاح کئے جاتے ہیں، اور ایک مطلقہ جیسے نکاح کیا کرتی ہے، پھر نکاح کرنے کے بعد اگر بھی اس دوسر سے شوہر نے طلاق دے دی یا وہ مرگیا اور اس کی عدت گزرگی تو پہلے کے پاس نکاح کرکے آسکتی ہے اور جب تک بیشرط پوری نہ ہو جب تک نہیں آسکتی۔

### حلاله غيرشرعي:

لیکن ہارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی آدمی کو تلاش کرکے حلالہ کرواتے

ہیں، لیعنی محض طلالہ کرنے کے لئے اس سے نکاح کرواتے ہیں، اور اس کے لئے آس خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے:

"لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُمَحَلِّلَ وَالمُعَلِّلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُمَحَلِّلَ لَهُ." (مَثَلُوة ص: ۲۸۴، بحواله ابن ماجه، داری) ترجمه:... "دفترت محد رسول الله صلى الله علیه وسلم کی لعنت حلاله کرنے والے بربھی اور حلاله کروانے والے بربھی۔" حلاله غیر تشرعی کا بطلان:

در مختار میں ایک عجیب مسئلہ لکھا ہے، وہ مسئلہ ذرا باریک ہے، لیکن خیر مسئلہ

یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کا نکاح جوڑ میں ہوتا چاہئے، یعنی لڑکا لڑکی کے جوڑ کا ہو، جس
کو کفو کہتے ہیں فقہ کی زبان میں، اگر کسی لڑکی نے بے جوڑ رشتہ کرلیا خفیہ طور پر، چاہے
گواہوں کی موجودگی میں کیا ہو، ماں باپ کو اطلاع نہیں کی تو یہ نکاح نہیں ہوتا...اگر لڑکا
عام طور پرلڑکیاں کرلیتی ہیں ماں باپ کی اجازت کے بغیر، یہ نکاح نہیں ہوتا...اگر لڑکا
واقعتا اس کے جوڑ کا ہے تو پھر ان کا باہم نکاح ہوجاتا ہے عاقلہ بالغہ لڑکی کا، لیکن
غیر کفو میں نکاح نہیں ہوتا، چاہے عدالت میں ہی کیوں نہ کیا ہو۔

سمجھتا ہے اور کوئی نہیں سمجھتا، اس لئے عام طور پر مسائل بیان نہیں کئے جاتے، گر چونکہ بیمسئلہ نیج میں آگیا تھا تو میں نے بیان کردیا۔ بھائی! پھر بھی اگر کسی کوکوئی غلط فہی ہوئی ہوتو مجھ سے بعد میں سمجھ لے، بغیر سمجھے بیہ حوالہ نہ دے کہ مولوی صاحب نے بیمسئلہ بیان کیا ہے۔

# تقوی کا تعلق طلاق سے:

تو میں نے کہا کہ تقوی کا تعلق طلاق سے بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ: اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو شخص تقوی اختیار کرے اللہ تعالی اس کے لئے نکلنے کی صورت پیدا کردیتے ہیں، تو نے تقوی اختیار نہیں کیا، اس لئے اللہ تعالی نے تیرے لئے کوئی صورت پیدا نہیں کی، کیونکہ تو نے ایک دم سے تین طلاقیں دینا گناہ ہے، اب بہ طلاق کی بات آگئ تو ایک بات اور کہہ دیتا ہوں۔

### وكيلول كاطلاق نامه:

تم کسی وکیل سے جاکر طلاق لکھواؤگے، یا کسی منٹی سے، یہ جوعرضی نویس ہوتے ہیں ،ون جو عدالتوں اور کچبر یوں کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ان بے وقو فوں کو ہمیشہ تین ہی طلاق نامہ لکھوانا ہے، وہ اُٹھاکے تین طلاق نامہ لکھوانا ہے، وہ اُٹھاکے تین طلاقیں لکھ دیتے ہیں۔

اور ایک فقرہ وہ ہر طلاق نامے کے شروع میں لکھتے ہیں کہ میری بیوی برئی نافرمان ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور گھر سے وہ زیور بھی چراکر لے گئی، یہ بھی ہوگیا ہے، وہ بھی ہوگیا ہے، جھوٹے الزامات کی بھر مار کرتے ہیں اور اس کے آخر میں بھر تین طلاقیں لکھتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں کہ میں بقائمی ہوش وحواس طلاق دے رہا ہوں۔

#### مولوی سے رُجوع کرو:

میاں! اگر طلاق دین ہے تو وکیل کے پاس نہ جایا کرو، مولوی کے پاس آیا کرو جو تہہیں طلاق دینے کا طریقہ بتادے گا، تمہارا گھر پر بادنہیں ہوگا، اُجڑے گانہیں، پہلے وکیل کے پاس جاکر تین طلاقیں لکھواتے ہو اور پھر مولوی کے پاس آکر فتو کی پوچھتے ہو، اب مولوی بے چارہ کیا کرے؟ ہاتھ تو تم نے خود کاٹ لئے، ایک آدی کے سینے میں گولی مارکر اس کو مارنے کے بعد پھر آکر پوچھتے ہو کہ اس کو زندہ کیے کریں؟ پوچھتے میں گولیاں لگنے کی وجہ سے اب جو مرچکا ہے تمہاری تیخ جفاسے قبل ہوچکا ہے، مولوی بے چارہ اس کو کیے زندہ کرے؟ اس لئے تمہیں مشورہ دیتا ہوں۔ خدا نہ کرے کہ سی کے گھر میں ایسی صورت پیدا ہو اور طلاق کی نوبت آئے۔ کیونکہ طلاق کرے کہ سی کے گھر میں ایسی صورت پیدا ہو اور طلاق کی نوبت آئے۔ کیونکہ طلاق اللہ تی لی مبنوش اور ناپندیدہ چیزوں میں سے ہے، چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"اَبُغَضُ الْحَلال إلَى اللهِ الطَّلاق"

(مشكوة ص:۲۸۳، بحواليه ابوداؤد)

ترجمہ:...' جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں اس میں سب سے زیادہ نا پندیدہ اللہ تعالیٰ کو طلاق ہے۔''

خدا کرے بھی کسی مسلمان کے گھر میں اس کی نوبت نہ آئے ،لیکن اگر بھی اس کی خرورت پیش آ جائے تو بھائی! منشیوں،عرضی نوبیوں یا وکیلوں کے پاس جاکر طلاق نامے کا نوٹس نہ دِلوایا کرو، پھر یہ ایسے بے وقوف ہیں کہ طلاق بجوانے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے تو طلاق کا صرف نوٹس دِلوایا تھا، طلاق دِلوانا تو میرامقصود ہی نہیں تھا۔میرے بھائی! آکرمسکلہ بھی تو بو چھ لیا ہوتا، وکیل تو جمہیں مسکلہ نہیں بتائے گا، وہ تو جوتم کہوگے وہ تمہاری بیوی کونوٹس بھیج دے گا۔

### الوبي شريعت برعمل نه كرو:

اورای طرح ہمارے کونسلر صاحبان انہوں نے اپنی نئی شریعت بنارکھی ہے،
یہ میں اپنے کونسلر کی بات نہیں کررہا بلکہ پورے ملک کے کونسلروں کی بات کررہا ہوں
بھائی! یہ ایوب خان کے زمانے سے شریعت چلی آ رہی ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ ایک
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے اور ایک ایوب خان کی شریعت ہے، یہ بھی
تین طلاقیں دینے کے بعد مصالحت کرواتے ہیں، میں ان ہزرگوں کو بھی مشورہ دینا
چاہتا ہوں کہ حرام کو حلال کرنے کی کوشش نہ کرو، شریعت میں تین طلاقیں دینے کے
بعد رُجوع کرنے کی یا مصالحت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ دیکھواس نے کتی
طلاقیں دی ہیں؟ اگر ایوب خان کی شریعت یا پاکستان کا قانون تمہیں تین طلاقیں
دی ہیں؟ اگر ایوب خان کی شریعت یا پاکستان کا قانون تمہیں تین طلاقیں
حلال نہیں ہے، حرام ہے، اس لئے کہ قیامت کے دن ایوب خان کی شریعت نہیں
عطال نہیں ہے، حرام ہے، اس لئے کہ قیامت کے دن ایوب خان کی شریعت نہیں
عطال نہیں ہے، حرام ہے، اس کے کہ قیامت کے دن ایوب خان کی شریعت نہیں
عطال نہیں ہے، حرام ہے، اس کے مطابق مسئولیت ہوگی۔

تقوى يرنجات كي صورت:

تقوی اختیار کروتو نکلنے کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا ہوجائے گی، جبیبا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

"وَمَنْ يَّتِقِ اللهُ يَجْعَلُ لَهُ مَخُرَجًا" (الطَّلاق:٢) ترجمہ:..."اور جو شخص ڈرے اللہ تعالی ہے اس کے لئے نکلنے کی صورت پیدا فرمادیتے ہیں۔"

مخرج کہتے ہیں دروازے کو، راستے کو، آدمی کسی مکان کے اندر بند ہو اور نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوتو ایسی صورت میں بھی اللہ تعالی نکلنے کا راستہ پیدا فرمادیتے ہیں،

جو خص تقویٰ سے کام لے گا، اس کے لئے راستہ ضرور نکلنے گا۔

کیا تمہیں معلوم نہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیسا راستہ بیدا فرمادیا تھا؟ انہوں نے پوشیدگی اور تنہائی میں تقویٰ سے کام لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے راستہ نکال دیا، چنانچہ قرآنِ کریم میں ہے:

"كَذَٰلِكَ لِنَصُرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحُشَاءَ إِنَّهُ مِنُ عِبَادِنَا الْمُخُلَصِيْنَ." (يوسف:٣٣)

ترجمہ... ''یوں ہی ہوا تا کہ ہم مٹائیں اس سے بُرائی اور بے حیائی، البتہ وہ ہے ہمارے برگزیدہ بندوں میں۔''

یعنی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ یوں ہی ہوا تا کہ ہم ہٹادیں اس سے بے حیائی کو اور بُرائی کو، نہ ہے کہ ان کونہیں ہٹائیں، پھر بینہیں فرمایا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو بے حیائی کے کام سے باز رکھیں بلکہ بیہ فرمایا کہ بُرائی کو اور بے حیائی کو یوسف سے ہٹائے رکھیں، بے حیائی اور بُرائی نبی کے دامن تقدیں کو آلودہ نہ کریں کیونکہ وہ ہمارے جنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔

الله تعالیٰ نے ان سے بُرائی کو ہٹائے رکھا، ان کی عصمت کو داغ دارنہیں ہونے دیا، اور پھر جب وہ دروازے کی طرف بھا گےتو دروازے کھلتے چلے گئے، اس لئے مولانا رومی فرماتے ہیں:

گرچہ رخنہ نیست عالم را پدید خی آل بوسف وارمی باید دوید خی آل بوسف وارمی باید دوید ترجمہ ... ''اگرچہ اس عالم میں کوئی رخنہ نہیں جہال سے آدمی نکل جائے لیکن بوسف علیہ السلام کی طرح آئی میں بند کرکے دوڑ کے تو دیکھو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے راستے پیدا کرتے ہیں۔''

تقوی سے کام لو اللہ تعالی کے ڈر سے کام لو، پھر دیکھوکہ میرا اللہ اس گنبد کے در ...اییا گنبد جس کے اندر کوئی دروازہ نہیں... اس کے اندر تہارے لئے دروازے بیدا کرکے دکھائے گا،مشکل سے مشکل معاطع میں بھی اللہ تعالی تمہارے لئے نجات کی کوئی صورت پیدا فرمادیں گے، بشرطیکہ تقوی کا دامن نہ چھوڑو، تو متق کو ایک انعام بیماتا ہے۔

تقوى اختيار كرنے ير إنعام:

تقوی اختیار کرنے پر دُوسرا اِنعام بیملتا ہے کہ:

"وَيَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ" (الطِّلاق:٣)

ترجمہ .... "الله تعالی اس کو الیی جگه سے رزق عطا

فرمائیں گے کہ اس کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔'

مجھی خیال بھی نہیں ہوسکتا تھا کہ اللہ تعالی مجھے یہاں سے رزق عطا فرمادیں سے اللہ علیہ وسکتا تھا کہ اللہ تعالی مجھے یہاں سے رزق عطا فرمادیں سے اللہ میں اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر بیتقوی ہو تعنی پوشیدہ اور ظاہر میں اللہ کا خوف ہو، تو ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔

### الله برجگه ہے:

مشہور قصہ ہے کہ کوئی صاحب ایک بزرگ کی خدمت میں بیعت ہونے کے لئے آئے، بزرگ نے فرمایا کہ: تہمیں بیعت تو کرلیں گےلیکن ذرا یہ ایک مرغی ہمارے لئے ذرح کرلاؤ، لیکن ذرح ایس جگہ کرنا جہاں کوئی و کھتا نہ ہو۔ وہ گئے، کچھ دیر کے بعد واپس آگئے اور کہنے لگے: حضور! مجھے تو کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں کوئی نہ و کھتا ہو، اگر آپ یہ کہتے کہ کوئی انسان نہ و کھتا ہو، میں کوئی نہ کوئی جگھے تو کوئی ایسی خلی کے کھٹی جگھے تو کوئی ایسی جگھے تو کوئی ایسی خلی کے کھٹی جگھے تو کوئی ایسی کے کھٹی کے کھٹی

ملی نہیں۔فرمایا: بس تہہیں یہی سمجھانا تھا کہتم کوٹھڑی کے اندر بند ہواور مخلوق میں سے تہہیں کوئی نہیں د کیھرہا ہے،اس وقت عین اس حالت میں تہہیں کوئی نہیں د کیھرہا ہے،اس وقت عین اس حالت میں تم سے انتقام لینے پر قادر ہے، جب آ دمی کے دِل کے اندر یہ یقین راسخ ہوجائے کہ اللہ تعالی میری ہر چیز کو د کیھرہا ہے اور یہ کہوہ ہر جگہ انتقام لینے پر قادر ہے،اس جگہ سخ کرسکتا ہے،آ دمی کو پھر بناسکتا ہے،اللہ تعالی کوقدرت ہے۔

یہ جو زمانہ جاہلیت میں صفا ومروہ پراسعاف اور ناکلہ نام کے دو بت رکھے ہوئے تھے، یہ دراصل مرد وعورت تھے، انہوں نے بیت اللہ میں بدگاری کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پھر بنادیا ... جرت کے لئے ... اور لوگوں نے ایک کو صفا پر اور وُسرے کو مروہ پر رکھ دیا، پھر بعد میں چلتے چلتے وہ پیر بن گئے، اور پیر بننے کے بعد کو فرصرے کو مروہ پر رکھ دیا، پھر بعد میں چلتے چلتے وہ پیر بن گئے، اور پیر بننے کے بعد اس پھر خدا بن گئے۔ جیسے کی گدھے کو فرن کر دیا جائے تو لوگ پچھ عرصے کے بعد اس گدھے کی قبر کو بھی پو جنے لگتے ہیں، یقین نہ آئے تو تجربہ کرکے دیکھ لو، بلکہ میر کا مدھے کی قبر کرلو، چنانچہ ساری وُنیا کے سامنے گدھا دفنا وَ اور وہاں قبر بنادو اور پکی قبر بنادو، اور ایک جمنڈا گاڑ دو، دس سال کے بعد اس پر نیازیں چڑھتے ہوئے خود میں، اللہ تعالیٰ عفو اور درگزر سے کام لیت دکھے لین۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہیں، قادر مطلق ہیں، اللہ تعالیٰ عفو اور درگزر سے کام لیت میں، معاف فرمادیتے ہیں، ہماری غلطیوں پرموّاخذہ جندی نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ کی درتے کاملہ کا رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، لیکن رحمت سے مغرور تو نہیں ہونا چاہئے، تو یہ دو باتیں ایک اللہ تعالیٰ کی قدرتے کاملہ کا تصور، یہ دونوں با تیں پیدا ہوں تو پھر تقو کی "فی المبتر و العلانیة" پیدا ہوتا ہے۔ تو سے تھور، یہ دونوں با تیں پیدا ہوں تو پھر تقو کی "فی المبتر و العلانیة" پیدا ہوتا ہے۔